

\_\_\_ بصیبے \_\_\_ خاکٹرعلی بن نفیع العلیانی پی-ایج-ڈی-ام القری یونیورسٹی مکة الکرمه

\_\_\_ ترجمانی \_\_\_ جناب پروفیسرالومسارعمرفاروق سعیدی مناصل مدین میدونیورسٹی



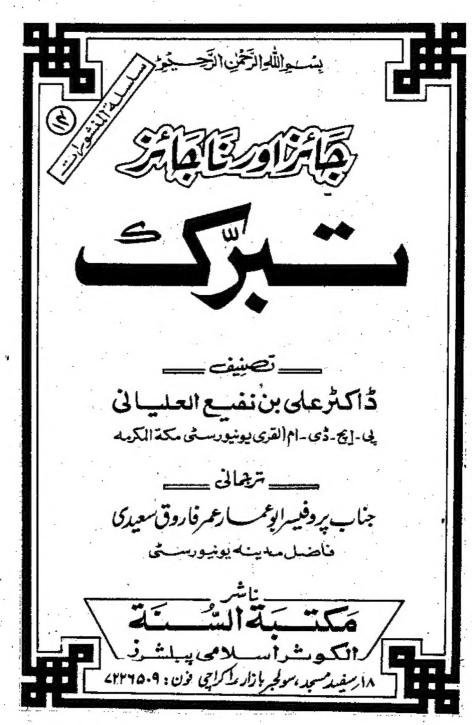

# فهرست كتاب

|            |   |            |                  |                               | ال ال                 |
|------------|---|------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|
|            |   |            |                  |                               |                       |
|            |   |            |                  |                               | نتساب                 |
| . "        |   |            |                  |                               |                       |
| ۲          |   |            |                  |                               | كلمته الناشر          |
| 4          |   |            |                  | یے مختنی                      | بيش لفظ مخن إ         |
| . 1.       |   |            |                  |                               | مقدمه ازمولغ          |
| r          |   |            | ں کی حقیقت       |                               | تنهيد- تبرك           |
| <b>r</b> m |   |            |                  |                               | باب اول- م            |
|            |   | پاندس      | په وسلم کې دار   | ر میلم زان <sup>ند</sup> مل   | ب رب<br>نصل اول-      |
| rr         |   |            | بار ال<br>کاحسال | بی این میراد.<br>مار سر تنمرک | اور آپ کے آ           |
| m          |   | بان        |                  |                               | ور بپ<br>فصل دوم - با |
|            |   | <b>U</b> F | ر درو مان د      |                               |                       |
| 171        |   |            |                  | ی                             | ذكرالله كي بركسة      |
| 2          |   |            |                  | بير                           | طاوت قرآل             |
| ~~         |   | الميل-     | کی فرموده دعا    | اللدعليه وسلم                 | رسول اللدمسلى         |
| **         |   |            |                  |                               | بإبركت افعال          |
| ٣          |   |            |                  |                               | ذكرالله كے لئے        |
| 44         |   |            |                  |                               | ميدان جماد مير        |
| <b>7</b> 0 |   |            | لتة اكثما بونا   | ر کمانے کے۔                   | مسنون لحرافته         |
| <b>7</b> 4 | , |            |                  |                               | فصل سوم-              |
| <b>7</b> 2 |   |            |                  |                               | ماجد                  |
| ۳۸         |   |            |                  |                               | •                     |
| 1 /1       |   |            | ارس شام          | نه متوره- اورا                | که کرمه کمت           |

فصل چمارم - باعث بركت او قات كابيان 71 دمضان المبارك 1 ليلته القدر 4 عشره ذي الج MY يوم حرفه ٣٣ يوم جعد مومواراور جعرات كي فضيلت 7 رات کے آخری پرکی نعیات 44 فصل چیجم - بابرکت کھانے اور دیگر اشیاء 4 زيتون كالتيل MY 74 مبته السوداء (کلونجی) عجوه بمجور اور کهنبهی ML 44 آب زمزم MA آبياراں 19 محوژا 19 يكريان 19 كمجور كادرخت 0. باب دوم - ناجائز اور حرام تمرك كے بيان ميں 4 تميد- جاهل لوگول مين تيرك كامفهوم 01 غادى بن عبدالعزى كاتصه 4 عمروبن جموح كاواقعه 24 فصل اول - تمرک کے لئے ممنوع مقامات 29

| 40         | اعتراض ادراس كاجواب                                   | الك    |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|
| 44         |                                                       | منبيه  |
| <b>4</b> A | روم - تیرک کے لئے ممنوع او قات                        | فصل    |
| <b>ا</b> ل | بن تيمية كابيان                                       | الماما |
| <b>4</b>   | ي ها أن                                               | تاريخ  |
| 44         | ، سوم ۔ اولیاءوصالحین اور ان کے آثار سے تیمرک         | فصل    |
| ۷۸         | اوراس کے مرید                                         | طاح    |
| <b>4</b> 9 | بن رجب حنبلی کی شختین                                 |        |
| ۸+         | صالحين كي احتياط                                      | سلف    |
| ΛΙ         | וּטָּן                                                | تصدو   |
| ۸۳         | سف الرفاعي كي كو هرانشاني                             | سيديو  |
| ٨٣         | ین کی ایک دلیل اور اس کا جواب                         |        |
| ۸q         | از مترجم (برحاشیه)                                    |        |
| 1_9+       | ه محرم کی بابت احدرضا خان بریلوی کی تصریحات (برعاشیه) |        |
| av.        | ب نتاریج اور خلاصه                                    |        |

- W.

#### بسماللهالرحمن الرحيم

#### كلمةالناشر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم يوم القيمة صاحب لواء الحمد والشافع المشفع أفضل الخلق محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم باحسان إلى به مالدن.

اما بعد: ہمہ قتم کی برکات اللہ عزوجل کے پاس ہیں۔ وہی مبارک (راکی ذیر کے ساتھ) بابرکت بنادے۔
بابرکت افرادواشیاء سے فیض حاصل کرنا بھی شریعت کے دائرہ کار ہیں شرعی حدود
وقیود کے مطابق ہے۔ اس میں افراط و تفریط باعث نقصان 'بعض او قات سلب ایمان پر ہنے
ہو سکتا ہے۔ عقیدہ کے اس اہم اور نازک ترین موضوع پر ہر ذبان میں قلم و زبان کے
ذریعے تبلغ وجماد کی ضرورت ہے۔ بالحضوص ان ممالک میں جمال قرآن وحدیث کو غلاف
ویردہ میں حصول برکت کے لئے رکھ لینے کو ہی کانی سمجھ کران کے علم اور تغیل احکام سے
مکمل طور پر صرف نظر کر لیا گیا ہے۔ جبکہ جسمانی شفاء کے حصول کے لئے طبیب 'واکٹر
کے تبحیز کردہ نسخہ پر ہی اکتفاء نہیں کیا جاتا بلکہ اس نسخہ میں درج ادویات استعال کرنے
پر علاج اور اس کے ذریعہ شفاء حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے کمیں نیادہ
دوحانی طور پر شفاء حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے کمیں نیادہ
دوحانی طور پر شفاء حاصل کرنے کے لئے قرآن حکیم کی تلاوت اور احادیث مبارکہ کی

میرے ناقص علم کے مطابق جائز و ناجائز تیرک کے موضوع پر اردو زبان میں جزوی طور پر توکام ہواہے مگرمتقل طور پر الگ ہے کوئی تحقیق کام نظر نہیں آیا۔

ضرورت متى كه اردو زبان من عدل وانساف ك ترازوكو قائم ركفته وك كوئى الله كابنده اس پر لكھے و تكه عربي زبان ميں اس موضوع پر مستقل مخقيق كام مو چكے ہيں۔ مثلا واكثر ناصر بين عبدالر حمان الجديع - حفظه الله تعالى د پروفيسر آف كلية اصول الدين - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميه - كلية اصول الدين - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميه رياض في شعبه عقيده و قدام بالم جامعة الامام سے دكتوره (بي اي وي وي) ك وكرى

عاصل کرنے کے لئے "التبرک انواعه و احکامه" مقاله لکھا جس پر جامعة الا مام ہے ان کو امتیازی حیثیت میں پہلی پوزیش حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا اب سے مقاله کتابی صورت میں ۵۹۹ صفحات پر دوسری بار طبع ہو چکا ہے۔

#### تعارف مصنف وكتاب

ای طرح واکر علی بن نفیع العلیانی نے "التبرکالمشروع و التبرکالممنوع" نای کاب تصنیف کرے اس اہم ترین باب میں ایک بابرکت علی اضافہ کیا۔ میخ موصوف نے ام القری یونیورشی کمہ کرمہ ہے "اهمیةالجهادفی نشر الدعوة الاسلامیة والر دعلی الطوائف الضالة فیه - نای تحقیق و عظیم با برکت مقالہ کھ کرد کورہ (پی ایج وی) کی وگری عاصل کی ام القری یونیورش نے عقیدہ کے اس اہم موضوع پر موصوف کی گراں قدر محنت کے اعتراف میں اس مقالہ کو طبع کرانے کا آرڈر بھی جاری کیا جو کہ ۱۹۳۹ صفات پر مطبوع ہوا۔ واکر علی بن نفی کی کتاب "التبرک المشروع والتبرک الممنوع" کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب ہر شجرو جراور بے سندو بے دیل اشیاء کو باعث برکت جان کر اس پر جان چھڑ نے اور انسانی امتیاز کھو بیضے اور عزو شرف پامال کرنے والوں کے لئے مشعل ہوایت ہے۔ وہاں ان لوگوں کی فکر و نظر کو راہ صواب کی طرف موڑ نے کے لئے ایک اہم قدم ہے جو نہ کورۃ العدر افراد کے دمقائل جائز متبرکات پر بھی موڑ نے کے لئے ایک اہم قدم ہے جو نہ کورۃ العدر افراد کے دمقائل جائز متبرکات پر بھی موٹ نے بیا۔

بطور مثال کے اس کتاب کا پہلا باب ۔ فصل اول صفحہ ۲۹ تا ۳۰ ملاحظہ کریں اس میں عالم اسلام کے عظیم محقق دینی و دنیاوی بصیرت کے حال عظیم مفسرعلامہ رشید رضا مصری رحمہ اللہ تعالی ۔ نیز اس دور کے عظیم محدث و محقق علامہ نا صرالدین البانی حفلہ اللہ تعالی کی تحقیق ہے اختلاف کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظرمدلل بیان کیا ہے۔

اس كتاب كى اجميت كے پیش نظراس كو اردو جامہ پہنائے كا شرف ميرے قابل احترام شيخ معروف على شخصيت پروفيسر عمرفاروق سعيدى حفد الله تعالى كے حصہ ميں آيا۔ موصوف ميرے مشفق و روحانی و على مربی محدث العصر مفتى اعظم پاكتان مولانا سلطان محدد غفر الله له واد خله جنة الفر دوس آمين كے ارشد تلانه ميں سے ہیں۔

متعدد بار آپ سے جناب کو صحیح الامام البخاری رحمه الله تعالی کی قراءة و ساع نیزان کے زیر سابی تدریی میدان میں قدم رکھنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔

نیزاللہ عزوجل نے آس جناب کو جامعہ اسلامیہ مینہ منورہ کے شیوخ کرام سے بھی بحر پور

علی استفادہ و فیض حاصل کرنے کا شرف بخشا ہے۔ اس وقت موصوف ایک اہم جامعہ

میں طلبہ کی علمی بیاس بجائے میں معروف ہیں۔ تقبل الله منه و جعله ذخر الله حرقه۔ آمین۔

مكتبة السنة اس بابركت تحقيقى كام كو إردو زبان مين پهلى بار منظرعام پر لانے كا شرف عاصل كررہا ﷺ-

مکتبةالسنة کے بنیادی اغراض ومقاصد میں اسلاف کے علمی تراث کا احیاء اور ٹھوس علمی بنیادوں پر مختقیقی و تقییری و اصلاحی مواد کی نشرو اشاعت ہے۔ اس سلسلہ کی سیر ایک کڑی ہے۔

الله عزو جل سے دعا ہے کہ اس کو قبول فرمائے اور اس کو مصنف۔ مترجم ' نا شراور ان کے متعلقین کے لئے ان کی دینی و دنیاوی کامیا بیوں کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔

ناسپاس ہوگی اگر اس موقعہ پر اپنے مشفق و محن دینی بھائی عبداللہ فاروق حفد اللہ تعالیٰ کا ذکرنہ کروں جن کی انتقک محنت اور خلوص کی بناء پر بیہ کتاب اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے اور ہر قتم کی آزمائش سے دنیا و آخرت میں محفوظ رکھے۔ آمین۔

وصلى الله تعالىٰ على نبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيراً

والسلام خدادم العلم والعلماء مجمد افضل خلیل احمد مدیر مکتبة السنة ۱۸- منید مجر سولجریا دار کراچی خلیب جامع مجد سعدین ابی و قاص رضی الله عند ویش سوسائی فیز ۳ کراچی

פדנפו ל דויות

### بمالدار طن الرجم پیش لفظ از مترجم معنهائے گفتنی

امت مسلمہ رجعت تہتیری کی جس اثبتا کو پہنچ رہی ہے از حد عبرت ناک ہے۔ جس عقیدہ وعمل کی بنیاد پر انہیں شرف عالم بخشا کیا تھا بالعوم ایک فانوی حیثیت افتیار کر کیا ہے اور اس کی بجائے مفونت زدہ مادیت اور سیاست کو اولیت حاصل ہو رہی ہے۔ بہت کم ہیں جو اس کے اثرات سے محفوط ہوں۔ اور شاید اس وجہ نے امت کے فکر و نظر کو زنگ سالگ رہا ہے۔

تاہم اس شب تیرہ و تاریس اطراف افق پر کہیں کہیں بچھ تارے ضرور طمنماتے نظر آتے ہیں جن کی اپنی سی کوشش ہے کہ اندھیرے کا ہر حال میں مقابلہ تو کرتا ہے اور راہی ان کی روشن میں بی اپنا سفر طے کرنے اور دو سروں کا رخ میج جانب متعین کرنے میں کوشاں ہیں ان کی یہ کوشش کیا تا کج لاتی ہے 'اس سے قطح نظرا یہے خیر طواباں ہی ملت اسلامیہ کا حاصل اور خلاصہ ہیں۔ کاش کہ ان سے استفادہ کی کوشش کی جائے!

مادیت کے اثرات نے بالعوم اس قدر محو کر رکھا ہے کہ تعلیمات نبویہ کی اجمیت کا تعور اس بریہ کی اجمیت کا تعور اس بری است کے دفت بہت کم اضافی مشاغل استے کہ فراغت عقا ہو رہی ہے۔ پری بھی ہوا محاب قکر و نظرا پی سی کوشش تو ضرور کرتے رہیں گے کہ امت اس منجد حار سے سلامت کنارے جا گلے۔ اور اس کی ایک صورت یہ ہے کہ دعوت حق کی صدا جس طرح بھی جمکن ہولگائی جاتی رہے۔

تحریری میدان بھی جماد اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ کفرکی بلغارے مقابلہ میں فکری رہے میں اللہ میں فکری تربیت اور عملی انگیخت کی خاطر تصنیف و آلیف بھی فرض ہے۔ یہ کام کتنا ہو رہا ہے اور اس سے کتنا فاکدہ اٹھایا جا رہا ہے ایک الگ سوال ہے۔

خیر۔۔۔۔اس میں شبہ نہیں کہ امت کے اضحلال کی ابتداء اس کے نکرو نظر سے ہوتی ہے اور نکرو نظر بے اور نظریعنی عقیدہ وعمل کی اصلاح و تقویت ہی اس کا اصل علاج ہے۔ چتانچہ توجید و سنت کی اشاعت اور اس موضوع پر مقالات اور رسائل و کتب کی تصنیف و آلیف

اور پھران کی نشروا شاعت از حد ضروری ہے۔

امحاب خیرے فرائض میں یہ بات یقینا شامل ہے کہ علم علاء اور طلباء اسلام کی سرپرسی خش دلی اور اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کے لئے کریں۔ اور اس کی خصوصی رحموں کے حقد اربنیں۔ نوجوانوں کا رخ تعلیم دین کی طرف چھیردیں تو ان شاء اللہ امت مسلمہ اپنے مجدو شرف سے یقینا محروم نہ ہوگ۔ یہ بات محض جذباتی نہیں بلکہ احادیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا۔

اَلاَ إِنَّ اللَّهُ نُيَا مَلُعُونَةٌ وَمَلُعُونٌ مَا فِيهُا إِلَّا ذِكُوَ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ اَوُمُتَعَلِّمٌ – (حديث حسن – رواه الرفرى وابن ماجئن البحن الرقرض الله عند) "خروار! دنيا اورجواس بي ہے سب ملحن اور قابل نفرت ہے۔ سوائے اللہ كے ذكر كے يا جو ذكر اللہ ير مشمل ہواور عالم اور طالب علم\_"

آپ کے زیر نظر یہ رسالہ بنام "التبرک المشروع والتبرک الممنوع" توحید وسنت کی جماعت و نفرت اور شرک و بدعت کی تردید و تقید پر مشمل ہے۔ جو "بقامت کہتر بقیمت بہتر" کا شاندار مصداق ہے۔ برادرم محمد واصف صاحب حال متعلم مدینہ یو نبورشی نے راقم کے حوالہ کیا کہ ترجمہ کردیا جائے تاکہ ہم بھی توحید وسنت کے پاسپانوں میں شار ہو سکیں۔ مؤلف کے شیاق کے ترجمہ قریب بہ ترجمانی کی جرات اس لئے کرئی کہ تخلیق کی ہمت نہیں تو کسی دو سرے صاحب فضل ہی کی اچھی بات کو آگے پنچانے کا ذریعہ بن جاؤں ....اس یقین واحماد کے ساتھ کہ ان اصحاب فضل کی جمراہی بھی اللہ تعالی کے باں تقرب کا باعث ہوگ۔ واحماد کے ساتھ کہ ان اصحاب فضل کی جمراہی بھی اللہ تعالی کے باں تقرب کا باعث ہوگ۔ واحماد کے ساتھ کہ آن شعنی بھی مجلینہ کھی ا

مسلمان جے اپنے اللہ کی رضامطلوب ہے اپنی امت کی فیرت کاپاس ہے اسے چاہئے کہ اپنے آپ سے ابتداء کرے' عقیدہ کی اصلاح' عمل میں پھٹکی پیدا کرے۔ نیز حلقہ احباب' اعزہ و اقرباء اور نوجوان نسل میں اس بات کو عام اور بیٹینی بنانے کی سر تو ژکوشش کرے۔

مطالعہ کے لئے عمرہ اسلامی موضوعات اور سیرت رسول وسلف صالحین کا انتخاب کیا

جائے۔ بچوں کو بالخصوص ان کا ہر طرح سے شوق دلایا جائے۔ اور پھر نتائج اللہ پر چھوڑ دیئے جائیں۔ اس رخ پر چل کرہی ہم انفرادی واجتاعی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب اور اس دنیا میں سرفراز ہو تکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص عمل کی فعت سے نوازے۔

مصنف مقالہ جناب ''واکڑ علی بن نفیج العلیانی'' کے لئے ہم اللہ تعالی کے حضور دعاً کو ہیں کہ رب زوالجلال انہیں دنیا و آخرت کی نعتوں سے نوازے کہ انہوں نے ایک اہم موضوع انتہائی خوبصورت مختیق انداز میں پیش فرمایا۔ فاضل مصنف بجاطور پر ہمارے بیش از بیش شکریہ کے مستحق ہیں۔ جزاہ اللہ خیرا احسن الجزام۔

راقم کو ترجمہ کا شرف حاصل ہوا۔ میں اس ذمہ داری میں کس قدر کامیاب ہوا ہوں۔۔۔۔؟ آپ کے سامنے ہے۔ اپنی کو تاہیوں سے باخبرہوں۔ اللہ تعالیٰ سے عنو و ست'اور اہل علم سے در گزر اور دعا کا طلب گار ہوں۔۔۔۔۔

حر تیل الاند زے عز و شرف۔۔۔۔۔

ہمارے کرم فرما بھائی جناب مولانا محرافعنل صاحب حدد الله بدیر اوارۃ کمتبتہ السند الدار السافید پنشر التراث الاسلامی کے حب ٹی اللہ کی بنیاد پر اس رسالہ کی اشاعت کا بار اٹھایا ہے۔ اللہ کریم ان کے اس شوق کو برکت اور قبولیت سے نوا زے اور بیہ اوارہ دن دوئی رات چوگئی ترتی کرے اور امت مسلمہ اس سے بے بہا فائدہ اٹھائے۔ ایس دعا از من و جملہ جمال آمین باد۔

خیراندیش ابوعمار عمرفاردق السعیدی مدرس جا معتدانی بکرالاسلامیه "کلشن اقبال کراچی

#### مقدمة مكولف

الحمدلله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد الانبياء والمرسلين

صالح اور بزرگ حضرات کی شخصیات اور ان سے متعلق مقامات اور دیگر آثار سے تیمک حاصل کرنا عقیدہ و دین کے اہم مسائل میں سے ہے۔ اور اس بارے میں غلو اور حق سے تجاوز کی وجہ سے قدیم زمانہ سے آج تک لوگوں کی ایک معقول تعداد بدعات اور شرک میں بہت جٹلا رہی ہے۔ تاریخی اعتبار سے بیا مسئلہ نمایت پرانا ہے حتی کہ سابقہ جا بلیت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ان کا شرک بتوں کو پوجنا اور ان مور تیوں سے تیمک حاصل کرنا بی قا۔ وہ لوگ اپنی جان کا اور اولاد کے لئے ان سے تیمک حاصل کرنا ہے۔

دین اسلام کی تعلیمات پھیل جانے کے بہت بعد جب اس میں زندیق و منافق لوگوں نے نئی نئی باتیں واخل کرنا شروع کیں تو تحریف دین کا جو حیلہ و طریقہ اختیا رکیا گیا وہ اولیاء و بزرگوں کی غالیانہ عزت و توقیر اور ان کی قبروں سے برکت حاصل کرنے کا مسئلہ ہی تھا۔ اور اس کی ابتداء کرنے والے رافضی لوگ بیں۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ بیان فراتے ہیں :

(التوبد-الآية ٧٠)

"اور اگرید (منافق) لوگ تهمارے ساتھ شامل ہو جاتے تو سوا اس کے کہ اور دونا فساد کرتے اور کیا ہو آ۔۔۔۔۔اور تهمارے درمیان فتنہ پردازی کی فکر میں دوڑے دوڑے پھرتے اور اب بھی تم میں ان کے پھر جاسوس موجود ہیں۔"

پھرجب امت میں تفرقہ پر گیا مسلہ امامت کی اپنج ثالی گئی کہ اس میں نفس ہوئی چاہئے 'امام معصوم ہونا چاہئے 'ابو پکڑو عزیم عیب چینی شروع کردی۔ اور انہیں پجھ ایسے مادہ لوح مل محے جن میں جمالت تھی اور ظلم تھا'اگرچہ کافر تو نہ تھے۔ اس طرح شیعہ و تشیع کی ابتداء ہوئی جو باب شرک کی اصل چائی ہے۔ جب ان ذیر یقوں کو حکومت پر تسلط مل کیا تو دربار اور درگاہیں تقیر کرنا شروع کر دیں اور مساجد کو دیران کردیا۔ دلیل ہے پیش کی گئی کہ جمعہ و جماعت تو کسی معصوم کی افتداء میں ہی صحیح ہوتی ہے۔۔۔۔اور ان درباروں و درگاہوں کی تنظیم وہاں دعا و عبادت کے بارے میں ایسی ایسی ہے سروبا جھوٹی روایتیں اور حکامیتیں نقل کرنے گئے کہ ان جیسا جھوٹ تو میرے علم کے مطابق یمودیوں کے ہاں بھی خمیں پایا گیا۔ حد تو یہ ہوئی کہ ان کے ایک بیٹ د'ابن النجمان'' نے د مناسک جج المشاحد'' ایسی پایا گیا۔ حد تو یہ ہوئی کہ ان کے ایک بیٹ د'ابن النجمان'' نے د مناسک جج المشاحد'' اور اہل بیت پر ایسے ایسے جھوٹ بائد سے ہیں جس نے ان کا دین اور ان کی ملی اللہ علیہ وسلم کرد کھ دیا ہے۔ انہوں نے تو حید کے بر عکس شرک و بدعت شروع کی اور شرک و کذب کے جامع ہے۔ انہوں نے تو حید کے بر عکس شرک و بدعت شروع کی اور شرک و کذب کے جامع ہے۔ انہوں نے تو حید کے بر عکس شرک و بدعت شروع کی اور شرک و کذب کے جامع ہے۔ انہوں نے تو حید کے بر عکس شرک و بدعت شروع کی اور شرک و کذب کے جامع ہے۔''وں)

بعد ازاں غالی صوفیوں نے ان را نفیوں سے اپنے مشائخ ان کی قبروں اور ان کے آثار سے تیرک حاصل کرنا سیکھا۔ بو میری کا عقیدہ ہے کہ جو قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی سے برکت حاصل کرلے اس کے لئے جنت طوبی ہے ۔

لا طیب یعدل تربا ضم أعظمه طوبی لمنتشق منه وملتثم (2) وه مثی جو رسول الله ملی الله علیه وسلم کی پڑیوں سے ملی ہوئی ہے اس کا مقابلہ

ل مجوع الفتاوي ٢٦/ ١٦١

اله نقد البرده---- ازعبد البديع مقر ص ٨٢

سی خوشبو سے نہیں ہو سکتا جو اس خاک کو سوگھتا ہے یا بچا نکتا ہے اس کے لئے جنت طوبی مر

طریقہ رفاعیہ کے متبعین اپنے بزرگ کی برکات بدے عجیب انداز میں بیان کرتے ہیں کچھ شعردرج ذیل ہیں۔ (ترجمہ)

۔ میں وہ الرفاعی ہوں جو پریشان حال لوگوں کے لئے جائے پناہ ہوں۔ الذا تو بھی میری سخاوت کے وروازے میں پناہ لے تاکہ خیرات کی بارش کے قطرے تجھے بھی مل جائیں۔
اللہ میرا مرید اگر مجھے سمندر کی موجوں اور لہوں میں بھی بلائے تو بیٹنی موت کی صورت میں بھی نجات یا جائے۔
میں بھی نجات یا جائے۔

س۔ میری عزت سلطانی کا ہلال دنیا میں طلوع ہو چکا ہے۔ میں تمام امتوں میں ایک القیادی شان کا مالک ہوں۔

م میرا ذکر اگر کسی بے آب و کیاہ زمین میں بھی کیا جائے تو وہ قتم قتم کی خیرات نکال ہاہر ا

۵ یا اگر آگ کے پاس یاد کیا جاؤں تو وہ ہر گزشعلہ نہ دے۔ اور اگر سمندر میں میرا ذکر ہو تو میری عظمت کے باعث وہ بھی فائدے پر فائدہ پنچانے لگے۔ (۳)

"وہ غوث اعظم ہیں 'نظام معارف کی گردن کا ہار ہیں۔ ان کے نور ہدایت سے تمام غبار دور ہو گئے۔ ان کے اسرار کی برکت سے اشرار بھی دوست بن گئے بلکہ دوستوں میں بھی بہت نمایاں۔"(م)

ہندوستان کے برطویوں کے راہنما کے نزدیک گھر میں برکت کے لئے حضرت حسین کے مقبرہ کی شبیعہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

الغرض اس علم و معرفت کے زمانہ میں بھی اولیاء' ان کی قبور اور ان کے آثار سے تیمک بہت زیادہ مشہور د معروف ہے حالا نکہ بیالوگ بڑی بڑی علمی ڈکریاں لئے پھرتے ہیں۔

س ۱۸ میته عبدالرحن د مشتبه ص ۸۸

لك النقشندية الدشقيت م ٢٥

فاک نجف کی کلیے جو رافعنی حاجی نماز میں سجدہ کرنے کے لئے لئے پھرتے ہیں ہے اس تیرک ناجائز کی بی ایک صورت ہے۔ ایسے بی میلاد پڑھنے والے لوگ جب اس مجلس میں قیام کرتے ہیں اور میلاد پڑھنے والے کے پاس جو پانی رکھا ہو تا ہے اسے یہ لوگ مل کرپیتے ہیں یہ بھی تیرک حرام کی ایک شکل ہے۔ کیونکہ ان میں سے بعض کا عقیدہ ہو تا ہے کہ میلاد پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح حاضر ہوتی ہے اور اس نے اس پانی سے پیا بھی ہے چنانچہ وہ ہاتی پانی کومترک سمجھ کرپیتے ہیں۔

اس مسم کے حالات دیکھ کر میں نے مناسب جانا کہ عقیدہ کے اس اہم مسکلہ کی وضاحت کردوں تاکہ جائز اور مشروع حمرک ناجائز اور فیرمشروع حمرک کے ساتھ خلاطط نہ

-3

یه بحث تمید' دوابواب اور خاتمه پر مشتل ہے۔ ایک کامعنان اور کی حقیقہ و

تمهید تمرک کامعنی اوراس کی حقیقیت-باب اول جائز اور مشروع تیرک کامیان-اوراس میں پانچ فصلیں ہیں-

باب اول معنی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے آٹار سے تیرک کا فصل اول میں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے آٹار سے تیرک کا

حصول۔

فصل دوم باعث برکت اذکار وافعال کابیان۔ فصل سوم باعث برکت مقامات کابیان۔ فصل چارم باعث برکت اوقات کابیان۔ فصل پنجم بابرکت کھائے اور دیگر اشیاء۔ باب دوم ناجائز اور حرام تیرک کے بیان میں۔ تمییر جابل لوگوں میں تیرک کامنموم۔ فصل اول تیرک کے لئے ممنوع مقامات۔ فصل دوم تیرک کے لئے ممنوع اوقات۔ فصل دوم تیرک کے لئے ممنوع اوقات۔ فصل سوم اولیاء و صالحین اور ان کے آفار سے تیرک۔

خاتمه فتائج اورخلاصه-

#### تمهيد

# تبرك كامعنی اور اس کی حقیقت (۵)

ہمارے عرف کلام میں مستعمل الفاظ برکت 'برکات ' تبارک 'مبارک وغیروسب ایک عی مادہ اُد ک سے بینے بین۔

اس لفظ کے حقیقی معانی میں کمی چڑکے تک جانے اس کے جُوت الروم اور استقرار کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ عرب بولتے ہیں وک البعید اونٹ بیٹے کیا لیٹی جب وہ زمین پر انتہی طرح تک جائی کے حوض کو البد کلاکتے ہیں۔ (باء کی کسوے ساتھ)۔ کہ اس میں پائی محمد الورجع ہو تا ہے۔

البوائے کسی محض کی وہ صفت جس میں وہ لڑائی کے دوران ثابت قدی 'بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرے۔

اس مفہوم کے تحت البو کانائسی شنی کی نشود نما اور اس کے بیسے اور زیادہ ہونے کے معنی میں بالعموم مستعمل ہے۔

مستی میں باعموم مسلم ہے۔ امام راغب اصفهانی نے کما کہ برکت کامعنی ہے "کسی چیز میں اللہ تعالی کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا۔"

ہادی اور تبادی مزید نیہ افعال ہیں۔ ہارک متعدی ہے جو بعض او قات براہ راست اور بعض او قات حدف جر لام' فی اور علی وغیرہ کے ساتھ متعدی ہو تا ہے لیکن متارک متعدی نہیں۔ بلکہ اللہ تعالی کے سلتے بطور مدح اور صفت لا زمہ کے استعال ہو تا ہے۔ اور اس کا استعال کسی اور کے لئے روانہیں ہے۔

ہ مصنف محرّم نے نفوی محقیق میں بہت تطویل فرمائی ہے راقم نے اردوخواں معرات کی مناسبت سے مفید مطلب خلاصہ پیش کردیا ہے۔ (مترجم)

بارک سے اسم فاعل مبارک (برکت دینے والا) اور مبارک اسم مفعول (برکت دیا ہوا) ہتا ہے۔

الله تعالی تو منع خیرو فعنل ہے۔ اس کی طرف سے یہ عطاو منع ہوتی ہے۔ اور اس کی تمام مفات بدرجہ تمام و کمال کی ہیں۔ اور اس کے تمام افعال تحکمت رحمت مصلحت اور خیرات سے بحربور ہیں اس لئے اصلا وی ذات مقدس ہی اس صفت کی حقد ارہے۔ اس لئے اس کے لفظ خصوصی " تبادی" استعال ہوتا ہے۔

﴿ تَبَارَكَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلُکُ ﴾ برکت والی ہو و وات جس کی الله میں مکومت ہے۔ ﴿ تَبَارَکَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِیْنَ ﴾ برکت والا ہے اللہ ورب ہے جمانوں کا۔

وغيره

الی خیرج ککہ غیر محسوس انداز میں بے حدو حساب نازل ہوتی ہے اس لئے ہروہ شیٰ جس میں غیر محسوس خیر بہت زیادہ مقدار میں پائی جائے اس کو مجبازک کتے ہیں۔ لیٹی اس میں برکت ہے۔

### كتاب الله مبارك ہے

﴿ هلدًا ذِكُرٌ مُّبَارَكٌ اَنْزَلْنَاهُ ﴾ (21-50) یه پرکت والا ذکر ہے جے ہم نے نازل کیا ہے۔ ﴿ کِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَیْکَ مُبَارَکٌ ﴾ (38-29) کتاب ہو ہم نے نازل کی بوئی بایرکت ہے۔ یہ کتاب اس وصف کی سب سے زیادہ حقد ارہے کی تکہ اس کی خیرات و منافع اور پرکاٹ کی صور تیں بہت بی زیادہ ہیں۔

# انبياء عليهم السلام بهي مبارّك بين

عیسیٰ علیہ السلام کامقولہ ہے۔

﴿ وَجَعَلَنِى مُبَارَكا اَيُنَمَا كُنْتُ ﴾ (31:19) مس جمال كيس مجى مول الله لے جھے باير كت بنايا ہے۔ ﴿ وَ بَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اِسُحٰقَ ﴾ (113:37) ہم نے اس (ايراہيم) اور المحق پر بركتيں نازل كيں۔

### بعض مقامات بهى مبارّك بين

﴿ وَبَارَكُنَا فِيهَا ﴾ (71:21)

اور علاقہ شام میں ہم نے برکت رکمی ہے۔ حضرت سعد رمنی اللہ عنہ کو ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی متی۔

﴿ بَازَكَ اللَّهُ لَكَ فِي اَهُلِكَ وَمَالِكَ ﴾ الله لكَ وَمَالِكَ ﴾ الله تمارے مال واولاد میں برکت دے۔

الله حمهارے مال واولاد میں برنت دے۔ دعا قنوت کے الفاظ میں ہمیں بیہ دعا تعلیم کی گئی ہے۔

وَ بَارِكُ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ ﴾

یا اللہ جو کچھ تو نے مجھے عنایت فرمایا اس میں مجھے کو برکت دے۔

اس لغوی تغصیل سے مناگچند ضروری اصولی باتیں واضح ہوتی ہیں۔ جیساکد امام ابن التیم رحمہ اللہ نے اپنی جلیل القدر تصنیف جلاء الافهام اور بدائع الفوائد وفیرو میں لکسی ہیں۔

ا برکت سمراسر الله تعالی کی طرف سے ہے۔ جیے کہ رزق سوت مانیت و خیرہ چنانچہ برکت بھی اس کے علاوہ کمی دوسرے سے طلب نیس کی جا سی ۔ یہ اس کی طرف سے متابت ہوتی ہے۔ میح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث وارد ہے کہ "بہم
آیات (مجرات) کو برکت سمجھا کرتے ہے۔ اور تم انہیں تخویف قرار دیتے ہو۔ ایک بار بم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہے کہ پانی کم پڑگیا۔ قرآپ نے فرمایا: پھو پانی
لاؤ۔ صحابہ ایک برتن میں پانی لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ وال وط
اور فرمایا: آؤ ہا برکت پانی لے لو! اور برکت اللہ تعالی کی طرف سے ہے!....حضرت
عبداللہ فرماتے ہیں متم بخدا میں دکھ رہا تھا کہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں
کے جی میں ہے کال رہا تھا۔ (ا)

معلوم ہوا کہ جب یہ برکت من جانب اللہ ی ہے تو غیراللہ ہے اس کا طلب کرنا شرک ہے۔ جیسا کہ طلب رزق یا منافع کا حصول اور دفع ضرور وغیرہ غیراللہ ہے متعلق کرنا شرک ہے اور بلاشبہ برکت بھی خیر کا ایک حصہ ہے اور خیر تمام کی تمام اللہ تعالی کی طرف ہے ہی ہوتی ہے۔

میح مسلم شریف بین حضرت علی کرم الله و بعد کی روایت کروه صدیف بین ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب نمازے لئے کورے ہوتے تو یہ دعا (اکتاح) پردھا کرتے

وَجُهَتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْاَرُضَ حَنِيُفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشُوتِ وَالْاَرُضَ حَنِيُفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشُوتِ وَالْاَرُضَ حَنِيُفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشُوتِ وَالْاَرُضَ وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْمُشُومِينَ – الْعَلَمِينَ بِالْعِلَمِينَ بِالْعِلْمِينَ – الْعَلَمِينَ الْعُلْمِينَ بِالْعِلْمِينَ الْعُلْمِينَ اللَّهُ الْعُلْمِينَ اللَّهُ الْعُلْمِينَ اللَّهُ اللَّهِ الْعَلْمِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمِينَ اللَّعْمَ الْعَلْمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْمَلِکُ لَا اِلهُ اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ رَبِّى وَاَنَا عَهُدُکَ ظَلَمْتُ اَلْهُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ

وَاهْدِنِيُ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ ۚ لَاَيْهَدِى لِاَحْسَنِهَا إِلَّا ٱنْتَ ۚ وَاصْرِفْ عَيْيُ

ש מש שונט ש ל ועונטון מדיד

سَيِّنَهَ الإيصرِفُ عَنِّىُ سَيِّنَهَا إِلَّا اَنْتَ 'لَبَّيْكَ وَسَعُدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِى يَدَيُكَ وَالشَّرُّلَيْسَ اِلْيُكَ ' اَنَا بِكَ وَالْيُكَ ' تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ ' اَسْتَغُفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلْيُكَ-(الحديث) (7)

"میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف چیرلیا جس نے سارے آسان و زمین پیدا فرمائے میں اس کی جانب میسو ہوں۔ اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔

بلاشک میری نماز میری قربانیاں میرا جینا اور میرا مرناسب الله کے لئے ہے جو تمام جمانوں کا پالنے والا ہے۔ اور اس کا کوئی ساجمی نہیں مجمعے اس بات کا تھم ہے اور میں طاعت گزاروں میں سے ہوا۔

یا اللہ! تو بی بادشاہ ہے معبود صرف تو بی ہے کو بی سیرا رب
ہے اور میں تیرا بیرہ ہوں۔ میں نے اپنی جان پر زیادتیاں کی ہیں میں
اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہوں۔ پس میرے سارے کے سارے گناہ
معاف فرمادے۔ تیرے علاوہ اور کون ہے جو گناہ معاف کرے۔ اور
جھے اجھے اخلاق کی توفق عنایت فرما۔ یہ ہدایت و توفق تیری بی
طرف سے مل سکتی ہے۔ اور بری عاد تیں مجھ سے دور کردے اور ان
بری عادتوں کو تو بی دور کر سکتا ہے۔ یا اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر
ہوں۔

خیرساری کی ساری تیرے ہاتھوں میں ہے شرتیری طرف سے نہیں ہے۔ میں تیرے ہی ساتھ ہوں اور تیری ہی طرف (اوٹنے والاً) ہوں۔ تو ہایر کت اور عالی مرتبت ہے میں تجھ سے معانی چاہتا ہوں اور تیری طرف توبہ کر تا ہوں۔ "

۲- متبرک اشیاء یا اقوال و افعال جن کا شرع میں ثبوت ہے 'وہ سب برکت کا سبب

ائع میح مسلم مع شرح نودی ۱٬۵۷

توبين نه كه بذات خود بركت دين والى-

مثلا علاج کے لئے ادویہ کا استعال یا دم جماڑیہ شفاء کا سبب تو ہیں نہ کہ شفا دیئے والی۔ شافی تو اللہ تعالی ہی ہے۔ جیسا کہ صحح بخاری میں وارد حضرت انس رضی اللہ عند کی حدیث میں ہے۔۔۔۔۔انہوں نے ایک بار فرمایا۔

دکیا میں حمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کردہ دم نہ کروں؟" کہنے گگے: کیوں نہیں۔ توانس رمنی اللہ عنہ نے درج ذیل الفاظ میں دم کیا۔

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذُهِبَ الْبَأْسِ وَشَفِ انْتَ الشَّافِي لَا شَافِي إِلَّا انْتَ

شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقَمًا - (8)

"اے اللہ! لوگوں کے رب بیاری کے دور کرنے والے! شفافہ عنایت فرما تو بی شفادینے والا ہے۔ تیرے علاوہ اور کوئی شافی شیس الی شفادے جو کوئی بیاری باتی نہ چھوڑے۔"

ایے ہی میم بخاری میں ذکورہ کہ " کمنی من کی حتم ہے اور اس کا پائی آکھ کے لئے شفاء ہے۔" (۱) یعنی شفاء کا سبب ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا "خبت السوطاء (کلونجی) موت کے علاوہ ہر مرض کی شفاء ہے۔ (۱۱) اور یہ تو کسی طرح بھی معقول نہیں کہ سمبنی یا (کلونجی) سے شفاء کی طلب ہو۔ طلب اور سوال تواللہ تعالی سے بھی معقول نہیں کہ سمبنی یا (کلونجی) سے شفاء کی طلب ہو۔ طلب اور سوال تواللہ تعالی ہے بی ہر سے ایک سبب ہیں جو بھی تو ہاذن اللہ مفید فاہت ہوتی ہے۔ اور جمی فیر مفید۔ تو ایسے بی بر کت بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور شرع میں جو یہ بتایا گیا کہ ان ان چزول میں برکت ہے تو وہ سبب کا بی ذکر ہے۔ جن کی اور شرع میں جو یہ بتایا گیا کہ ان ان چزول میں برکت ہے تو وہ سبب کا بی ذکر ہے۔ جن کی تاثیر بعض او قات مفقود ہو جاتی ہے اور اس کا باعث کی شرط کا فقد ان یا کوئی اور سبب ہو تا ہے۔ جیسا کہ شری و طبی اسب میں اس کی تقصیل موجود ہے۔ اور جمال جن چزول کی طرف اشارہ ہو تا ہے۔ جیسا کہ شری و طبی اسب میں اس کی تقصیل موجود ہے۔ اور جمال جن چزول کی طرف برکت کی نسبت ہوتی ہے تو وہ بھی ور حقیقت سبب کی طرف اشارہ ہو تا ہے۔

ه مع عارى مع فخ البارى مره

و مع عارى مع فخ البارى ١٠ ١٨٨

جیسا کہ حضرت عاکشہ رمنی اللہ عنمائے حضرت جوریہ بنت الحارث رمنی اللہ عنما کے بارے پیس کما تھا: "دیس کی خاتون کو نہیں جائی جو ان سے برید کر اپنی قوم کے لئے بایرکت فابت ہوئی ہو۔ (۱۱)۔۔۔۔ یعنی یہ برکت کا باعث ہیں نہ کہ برکت دینے والی۔ اور تفسیل اس کی ہیہ ہے کہ جب محابہ رضوان اللہ علیم کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کرلی ہے تو ان کی قوم قبیلہ بنی معطل کے جتے بھی قیدی ان کے پاس سے ان سب کو انحوں نے آزاد کردیا۔ کیونکہ یہ لوگ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ان سب کو انحوں نے آزاد کردیا۔ کیونکہ یہ لوگ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ان سب کو انحوں نے آزاد کردیا۔ کیونکہ یہ لوگ اب رسول اللہ عنمی اللہ عنما ہی نی تھیں۔ سرالی رشتہ واربن مجلے ہے۔ چنانچہ ان کے سوقیدی رہا کئے گئے ہے۔ اور یہ اللہ تعالی کی مطرف سے عظیم برکت تھی اور باعث اس کا یہ حضرت جوریہ رمنی اللہ عنما ہی نی تھیں۔ اور ایسے ہی مبارک اشیاء کی حثیت ہے۔ جو خیر 'نشودنما اور زیا تی واضافہ کا باعث ہوتی ہیں اور ایسے کی مبارک اللہ تعالی ہی ہوتا ہے۔

سو کسی شیئے کے سبب سے برکت حاصل کرنا ایک شرعی مسلہ ہے۔
اور کسی چڑکا بابرکت یا ہے برکت ہونا ایک دبنی وشری بات ہے۔ اور دبنی مسائل کی بنیاو
نعس اور عم پر ہوتی ہے۔ ان کے بالقابل دنیا دی امور عمل تجربہ اور بعض او قات نعس
شری ہے بھی ثابت ہوجائے ہیں۔

ایے ی ایک بار معرت او گرمدیق رضی الله عندنے کیا پہلے و تم الحالی که کمانا

וו אישונט שושק או ווו

نہیں کھائیں گے۔ لیکن جب ویکھا کہ اس میں برکت ہوری ہے تو کھانے گے۔ اس کی تفسیل میج بخاری میں جب ان کے فرزند ارجند جناب عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ "اصحاب شفہ فقیرلوگ تصدا یک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے باں دو آدمی کا کھانا ہووہ تیسرا ساتھ لے جائے۔ اور جس کے بال چار کا ہو دو پانچواں چینا ساتھ لے جائے۔ الغرض ابو بکر رضی اللہ عنہ تین اشخاص کولے آئے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم دس کو لے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ علیہ وسلم کے بال شام ہوگئی نماز عشاء سے فارغ ہوئے بکھ دریر شھیرے حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائبہ بناول فرمایا۔ الغرض کافی رات کے گھر تشریف لائے تو گھروالوں نے بوچھا آپ نے عشائیہ بناول سے کیوں تا خبر کی ؟ ابو بکر نے کہا کہ تو کیا تم نے افھیں کھانا کھلا دیا ہے؟ انھوں نے کہا کہ انھوں نے تو کھانے سے انکار کردیا تا آئکہ آپ تشریف لائیں۔ ہم نے تو بار بار کھا تفالیکن وہ مانے بی نہیں۔ 'الس پر حضرت ابو بکر کو بہت خصہ آیا۔)

اس کزشتہ تفصیل کی روشن میں ہم کہ سکتے ہیں کہ انسان کا دین دنیا کی مطلوبہ اشیاء میں برکت بعنی اضافہ وزیادتی کا طلب کرنا تعرک کملا آ ہے اور یہ کسی

ك مج بخارى مع فق ١٨٣٦، إب علامات النبوة في الاسلام

مبارک ستی یا مبارک وقت کے سبت ہو تا ہے اور لازم ہے کہ یہ برکت شری ثبوت سے ثابت ہو اور اس کیفیت کے ساتھ ہو جو جناب معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتی ہو۔

#### بإباول

## جائزاورمشروع تبرك كابيان

فصل اول۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س اور آپ کے آثار سے تیم ک کا حصول فصل دوئم باعث بر کت اذکار وافعال کابیان فصل سوئم باعث برکت مقامات کابیان فصل چمارم باعث برکت اوقات کابیان فصل چمارم بابرکت کھائے اور دیگر اشیاء فصل پنجم بابرکت کھائے اور دیگر اشیاء

## نی صلی الله علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے آثار سے تبرک کا حصول

اس بات میں قطعاً کوئی شک وشبہ نہیں کہ رسول کی ذات بڑی با برکت ہے۔ رب تعالیٰ نے ان میں الیی برکت رکمی ہے جو ان ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اور محابہ کرام اس بات کو بخوبی جانتے تھے۔ جیسا کہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنی میچے میں حضرت عائشہ رمٹی اللہ عنما کی روایت نقل کی ہے کہ۔

دونی صلی الله علیه وسلم اپنی آخری مرض الوفات میں اپنے آپ پر معودات سے دم فرمایا کرتے سے ۔ لیکن جب آپ کی طبیعت زیادہ ہی بوجمل ہو گئی تو میں وہ معودات پر معتی اور آپ صلی الله علیه وسلم کے ہاتھ پکڑ کر ان کے جسم پر پھیرتی ۔ بسبب ان کی برکت کے!" (۲۰)

تو حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے"ہاتھ کی برکت"سے باخر تغییں اور ان کے اپنے ہاتھ سے ہی ان کے جسم مبارک پر مسح کرتی تغییں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کی توثیق فرمائی۔۔ بیہ نہیں فرمایا کہ تیرے اور میرے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں۔!

اور یہ برکت عظیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بی خاصہ تھی۔اور اللہ تعالیٰ کے اذن وا مرہے ہی حاجت مند کوفیض یاب کرتی تھی۔

میچ مسلم میں وارد ہے حضرت انس بن مالک رمنی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ جب آپ مسلی اللہ علیہ وسلم فجری نماز سے فارغ ہوتے تو اہل مدینہ کے خادم اپنے اپنے برتن لے آتے ان میں پانی ہوتا جو برتن بھی پیش کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا ہاتھ ڈاو دیتے اور بسااو قات ایسا بھی ہوتا کہ نمایت محت نے موسم میں بھی آپ اپنا ہاتھ مبارک اس محت نے بانی میں رکھ دیا کرتے تھے۔

انس رضی الله عنه کابیان ہے کہ "دیس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ جام آپ کی جامت بنانے آیا اور محاب کرام آپ صلی الله علیه وسلم کے ارد کر دجمع ہوگئے۔
ان کا مقصود محض یہ ہو آ تھا کہ جو بال بھی کاٹا جائے اسے وہ اپنے ہاتھوں میں ایک لیں۔"(د)

مسلم شریف میں بی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گر تشریف لے جاتے اور ان کے ہاں آرام فرماتے۔ اور بعض او قات وہ کھر پر بھی نہ ہو تیں۔ (۱) ﴿ ایک موقعہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گر تشریف لے کئے اور بستر پر سو کئے۔ اخیس خردی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے گر آپ کے بستر پر آرام فرما ہیں وہ آئیں اور ویکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیند آرہا ہے اور چڑے کے بستر کے ایک حصد پر بیند کے قطرات جمع ہو گئے ہیں چنانچہ وہ ایک ڈبد سالے جڑے کے بستر کے ایک حصد پر بیند کے قطرات جمع کرنے گئیں۔ اس کیفیت میں آپ پر بیا کر اشے اور پوچھا کہ ام سلیم آبید کیا کر رہی ہو ؟انموں نے جواب دیا کہ جناب ان پر آپ نے مبارک قطرات میں ہم اپنے بچوں کے لئے برکت کے امیدوار ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا وہ درست ہے امیدوار ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا وہ درست ہے امیدوار ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا وہ درست ہے امیدوار ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا وہ درست ہے ۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ دومیں یہ اپنی خوشبومیں ملاتی ہوں "(١٠)

می بخاری میں قدرے تفسیل ہے۔ ثمامہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چڑے کا اُستر بچا دیا کرتی تغییں

ف صحیح مسلم مع شرح نودی ۱۸۲۸

الله خیال رہے کہ ام ٹیم رض اللہ عنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محارم میں سے ہیں۔ جیسا نودی نے داہت کیا ہے۔

عل مج مسلم ۱۵ ۱۸۸

اور آپ دہاں قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیٹر آجاتی تووہ آپ کا پیننہ اور گرے ہوئے بال جمع کرکے شیشی میں ڈال لیتی اور پھردد سری خوشبووں میں ملا لیتی تھیں

شمامہ کتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو انحوں نے وصیت کی تھی کہ جبیز کے موقع پر انحیس بھی خوشبوں لگائی جائے۔ چناچہ ایبا بی کیا کیا آبادہ)۔۔۔۔۔ امام ذھبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایوب ابن سیرین سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام سلیم رضی اللہ عنما سے وہ خوشبو ماگل تھی تو انحول نے ججھے عنایت کر دی۔۔ ایوب کتے ہیں کہ بعد ازاں میں نے جمہین سیرین سے وہ خوشبو حدیثا گی تو انحول نے ججھے دے وی اور اب وہ میرے پاس ہے۔ اور جب جمہین سیرین رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو انحین بھی اس خوشبوسے حنوط کیا گیا۔(19)

صحیح مسلم میں ہے کہ جناب سائب بن بیزید رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ بجعے آنخضرت کی خدمت میں لے سکی اور کما حضور اِمیرا یہ بھانجا بھار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سرر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو والے پائی سے تھوڑا سا بیا۔ پھر میں آپ کی کمر کے پیچھے کمڑا ہو گیا اور میں نے آپ کی ووٹوں کند موں کے ورمیان مرنبوت بھی دیمی جو کچاوے کے بٹن یا گرہ کی مائد منتی ۔ لائد منتی ۔ کہائد منتی۔ کہ بائد منتی۔ کہائد منتی۔ کہائی کی کہائد منتی۔ کہائی۔ کہائد منتی۔ ک

() ای سلسلہ میں مسلح حدیبیہ کے واقعہ میں امام بخاری میں روایت لائے کہ قریش کمہ کانمائندہ عودہ امحاب رسول کو نمایت غور سے دیکمتا رہا۔ وہ کتا ہے کہ جو نبی آپ صلی اللہ

مل فخالبارى ار ٥٩

ول سراعلام النبلاء ١٠٧٧

الله می مسلم مع شرح نودی ۱۹۸۸

<sup>۔</sup> کچاوے کے بٹن کی میہ صورت معلوم ہوتی ہے کہ پردے کی چادر کو ہاندھنے کے لئے ایک طرف موٹی سی گرہ دے لیتے یا کپڑے میں چھوٹی می ڈلی رکھ کراوپر سے ٹاکہ لپیٹ لیننے سے دہ ایک موٹا بٹن سابن جا آ۔جس سے اس کپڑے کو درست رکھنے میں آسانی رہتی۔ (مترجم)

علیہ وسلم تھوکتے تو وہ تھوک بجائے زمین کے کسی صحابی کے ہاتھوں پر پینچتی اور وہ اسے اپنے چرے اور جسم پر مل لیتا۔ اگر وہ کوئی تھم دیتے تو سب فورا برمی چڑھ کر اس کی تھیل کرتے۔۔۔ اور جب کرتے۔۔ اور جب کرتے۔۔ اور جب آپ وضو فرمائے تو اس پانی پر ان میں خوب کمینچا آئی ہوتی۔۔ اور جب آپ لوٹ آپ کے سامنے وہ اپنی آوازیں بہت کر لیتے اور عظمت و بحریم کے باحث آپ سے نظریں نہ ملاتے تھے۔(۲۱)

معلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ جوانہ مقام پر جو کہ مدینہ کے ماہین ہے 'پڑاؤ ڈالے معلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ جوانہ مقام پر جو کہ مدینہ کے ماہین ہے 'پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ایک بدوی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئے لگا۔ کیا آپ جھ سے اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا۔ تہیں خوش فہری ہو۔۔۔ وہ کئے لگا۔ آپ نے تو جھے کتنی ہی بار خوش فہری دی ہے۔۔ اس کے خوش فہری ہواب پر آپ ابو موئ اور بلال کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ غصہ کی کیفیت بیں اس جواب پر آپ ابو موئ اور بلال کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ غصہ کی کیفیت بیں بشارت قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ متگوایا اس بیں پائی تھا۔ بشارت قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ متگوایا اس بیں پائی تھا۔ اس بی آپ نے اپنا منھ اور باتھ وجوے اور کلی کا پائی ڈالا اور ان سے فرمایا: اس سے پھر پائی پی لواور پھر اپنے منھ اور سینے پر بھی ڈال لو۔ چنا نچہ انھوں نے ایسا ہی کیا۔ اس انتا ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا پو ہے کے بیچھے سے بولیں: اپنی ماں کے لئے بھی پھر چھوڑ دیتا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کا کہی پھر چھوڑ دیتا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کہی پھر چھوڑ دیتا۔ چنا نچہ انھوں نے ان کے کئے بھی دہ پائی چادیا۔ ۱۲

(۲) ایک اور روایت ۔۔۔ مالک بن اسلیل کتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل نے مثمان بن عبداللہ بن موحب سے بیان کیا کہ میرے گروالوں نے جھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها ام المومنین کے ہاں پانی کا ایک پیالہ وے کر ہیجا (اسرائیل نے یہ روایت بیان کرتے ہوئے اپنی تین اٹھیاں بند کرلیں یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ پیالہ چموٹا ساتھا۔ یا اس بیں پانی تھوڑا ساتھا۔ اس بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال رکھا ہوا تھا۔ تو جے نظر لگ جاتی

الله صحح بخاری ۱۸۰

سل مجع بخاری ۱۸۰

الغرض يد مج احادث اور ديگر روايات اس امرير دلالت كرتى بين كه رسول الله ملى الله عليه وسلم كى ذات اور جو چيز آپ كے جم سے الگ جوئى بواز قتم بال 'پيده الباس يا آپ ك مستعمله برتن وغيره ان بين الله تعالى نے بركت دالى ہے جس سے شفاء حاصل كى جاتى متى اور ان سے دينى وا خروى فائده كى توقع كى جاتى متى اور اس خيرو بركت كا وسينے والا رَبُّ السَّمَا وَاتِ وَ الْارُضِ ہى ہے۔

رَبُّ السَّمَا وَاتِ وَ الْارُضِ ہى ہے۔

سه مج بخاری عرف

الله مج بغاري ١٨٢

ماصل کرتے ہے کی تقدیق فرائی جیسا کہ حدیدید وغیرہ ہیں ہوا۔ اس کی ایک اہم فرض میں۔۔۔اور وہ متی کفار کو دہشت ذدہ کرنا اور یہ مظاہرہ کہ مسلمانوں کے آپس ہیں تعلقات کس پائے کے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مجت کس معیار کی ہے۔ اور یہ کہ وہ آپ کی خدمت اور تعظیم ہیں فنا ہیں۔ آہم اس سے صرف نظر اور تغافل نہیں کیا جا سکتا کہ اس غزوہ کے بعد آپ نے اپنے اصحاکی کو نمایت لطیف اور حکیمانہ انداز میں اس انداز حمرک سے منع کیا تھا اور انہیں دیگر اعمال صالحہ کی ترغیب دلائی متی کہ دیگر اعمال ان کے لئے اللہ تعالی کے بال زیادہ بستر اور مفید ہیں۔ اس مطلب پر درج ذیل حدیث شاہد ہے۔۔۔۔

"معزت عبدالرحل بن ابی قرادرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نی صلی الله علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور محابہ کرام آپ کے وضو والے پائی کو اپنے جہم پر ملنے گئے آپ نے دریافت فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ بولے کہ بیہ الله اور اس کے رسول کی محبت بی ہے۔ " تو آپ نے ارشاد فرمایا "جے بی بات پند ہے کہ وہ الله اور رسول سے محبت کرسے یا کہ داللہ اور رسول اس سے محبت کریں تو اس پر لازم ہے کہ جب بات کرے تو تی بولے المانت وی جائے تو اوا کروے اور اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا المانت وی جائے تو اوا کروے اور اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرے۔"

یخ صاحب اس مدیث کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ سے مدیث ثابت ہے اس کی کئی سندیں اور شواہد ہیں جو مجم طبرانی و خیرہ میں واروہیں۔امام منذری نے الترخیب والترحیب سر ۲۹ میں اس پر «حسن» کا تھم لگایا ہے۔اور سے کہ میں نے اسے «العجم» میں (۲۹۸) ورج کیا ہے۔(۲۹)

ایسے ہی یہ روایات جناب محررشید رضائے خیال کی مجی تردید کرتی ہیں۔ انہوں نے کاب "الاعتصام" کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ "محابہ کرام کی یہ کیفیت کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضواور آپ کے تھوک سے تیرک لیا حدیدیہ کے موقع کے علاوہ کمیں اور ٹاپٹ نہیں۔ "(۱۹))

فَعِيرُ الوسل الواعدوا حكامه از في فيرنا صرالدين الالباني حقد الله ----

وفق عاشيه الاعتسام للثالمبي- ارا

واضح رہے کہ محابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمک حاصل کرنا کسی غزوہ سے مخصوص نہیں رہا جیسا کہ گزرچکا اور کسی سے انکار بھی وارد نہیں ہے۔

تاہم شیخ البانی صاحب حفد اللہ کی یہ بات جمعے از حد پند آئی ہے کئے ہیں۔۔۔۔۔ "یہ اشارہ کرنا ضروری ہے کہ ہم آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے حصول تیرک پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے انکار نہیں کرتے جیسا کہ ہمارے متعلق مخالفین دعولی کرتے ہیں۔ لیکن اس تیرک کے لئے بھی چند شرفین ہیں۔ اول یہ کہ متبرک صاحب ایمان ہو ایسا ایمان جو اللہ تعالی کے ہاں مقبول ہو۔ جو مختص صحیح طور پر مسلمان نہ ہوا سے یہ کرکت و تیرک حاصل نہیں ہو سکتی۔ دو سری شرط یہ ہے کہ تیرک حاصل کرنے والے کوا برکت و تیرک حاصل کرنے والے کوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں سے کوئی نہ کوئی شے وا تحقیہ حاصل ہواور پھروہ اسے استعال بھی کرے۔

اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار از قتم کیڑے یا بال وغیرہ سب کے سب ختم ہو بچے ہیں۔ اور کوئی مخص قطعی یقین کے ساتھ ان چیزوں کا وجود البت نہیں کر سکتا۔ اور جب حقیقت ہی ہے تو ہمارے اس زمانے میں بیہ موضوع محض نظری طور پر باتی رہ جاتا ہے نہ کہ حقیقت واقعیہ کی صورت میں تواسے طول دینا کمی طرح مناسب نہیں۔ (۲۷)

یں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور آپ کے آفار سے حصول تمرک کے دلائل ذکر کردیئے ہیں تاکہ صورت مسئلہ مکمل طور پر واضح ہوجائے کہ صحابہ کرام کا حصول تمرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعا۔ کسی دو سرے کے ساتھ یہ طرز عمل افتیار نہ کرتے تھے۔ مزید تفصیل تیمک ممنوع کے باب میں آئے گی۔

### باعث بركت اذكار وافعال كابيان

کچر اذکار اور افعال ایسے بھی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا آلح رہتے ہوئے انھیں افتایار کرلے اور وہ خیروبر کت کا متلاشی ہو تو اپنی نیت اور کوشش کے مطابق یقیناً اپنا مطلب یا سکتا ہے۔ بشرطیکہ کوئی شرعی رکاوٹ حاکل نہ ہو۔

### ذكرالله كى بركت

یہ مسلد کمی بھی مسلمان سے مخفی نہیں کہ اللہ کے ذکرسے بندے کو بیش از بیش خیرات وبرکات حاصل ہوتی ہیں۔

بے شار آیات وا حادیث اس بارے میں واردیں۔ سیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو مریدہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھ فرشتے رستوں میں گھومتے پھرتے رہنے ہیں۔ انھیں تلاش ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کی۔ تو جب انھیں کوئی ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مشخول ہوں تو وہ ایک دو سرے کو بلاتے ہیں کہ ادھر آؤیماں ہے تہمارا مطلوب اچنانچہ یہ ان لوگوں کو اپنے پول سے وحانے ہیں کہ آسان دنیا تک جا وہ جن ہے ہیں کہ آسان دنیا تک جا وہ جن ہے ہیں۔ تب رب تعالی ان سے پوچمتا ہے۔۔۔ حالا تکہ وہ ان سے زیادہ باخرہ سے میرے بندے کیا کتے ہیں: وہ جو اب ویتے ہیں کہ یا اللہ اوہ تیری شریف میرے بندے کیا کتے ہیں: وہ جو اب ویتے ہیں کہ یا اللہ اوہ تیری شیع کئیر سریف اور بزرگی بیان کرنے میں مشخول ہیں ۔۔۔ رب تعالی پھر پوچمتا ہے۔۔ آیا انہ موں نے بھے بالکل نہیں دیکھا بھی ہے؟ وہ کہتے ہیں: ہرگز نہیں۔ حتم ہے تیری ذات کی انہوں نے بھے بالکل نہیں

ديلها \_\_\_\_ تب الله تعالى فرما يا ب: أكروه جمعه وكيدليس نؤان كاكيا عال مو؟ تو فرشته كت ہیں: وہ اگر مجھے ویچ لیس تو تیری بت زیادہ عبادت کریں عدے بدھ کربزرگی بیان کریں -اور بے شار سیمات رحمیں۔۔ اللہ تعالی بوجمنا ہے۔ تو پر وہ مجھ سے مالکتے کیا یں؟۔۔۔وہ کتے ہیں کہ "جنت!"اللہ تعالی ہو جتا ہے۔ تو کیا انموں نے جنت دیکھی ہے؟۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیس تو ان کی حرص وطلب اس سے بہت ہی زیادہ ہو اور اس کے لئے رغبت اس کیفیت سے کمیں براء کر ہو۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: وہ کس سے پناہ ما بع بیں۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ "دوزخ سے!"۔اللہ تعالی بوچمتا ہے کیا انحوں نے دوزخ كوريكما بيج اتو فرشت بولت بيس كه والله إا نمول في دون كو نسيل ديكما- الله تعالى فرما يا ے کہ اگر وہ دونے کو دیکھ لیں توان کا کیا حال ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیں تو ان کااس سے فرار اور خوف بہت ہی زیادہ ہو۔ تب اللہ تعالی فرما تا ہے: میں تم سب کو کواہ کنا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف السکر دیا۔ فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے کہ یا اللہ!ان میں ایک آوی ایبا بھی تما جو ان میں شامل نہ تما بلکہ اپنی کمی واتی خرض سے آیا تفا۔ اللہ تعالی قرما آ ہے ہید وہ لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی تا مراد شیس ہو آ۔ " (مع) اب بخاور الله ي وفق تيرے شامل مال مودرا فور و كردك الله ك ذكر ش كس قدر برکات ہیں کہ اس میں گناموں کی پھٹ اور وافلہ جنت کی بشارت ہے!اور یہ برکت محن ذكر كرف والول تك محدود شيل بلكه ان لوكول ك ساخد بيضن والي بعي اس فضيلت ے فیض یاب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ صدیث کے الفاظ سے ظاہر ہے۔

#### تلاوت قرآن مجيد

قرآن کریم کی تلاوت ذکراللہ کی عظیم ترین صورتوں میں سے ہے۔ اور اس میں دنیا ، و آخرت کی دودو پر کات میں جن کا کوئی اندا نو نہیں۔

مع مسلم بین حضرت ابوامامہ باحلی رضی اللہ عندسے روایت ہے وہ کتے ہیں کہ بین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سناکہ قرآن مجید کی اللوت کیا کرو۔ قیامت کے روزیہ سفارشی ہوگا۔ "دو پھولول" یعنی سورة بقرہ اور سورة آل عمران کی تلاوت کیا کو۔ روز محشریہ سور تیں بدلیوں کی صورت میں آئیں گی 'یا ایسے کہ پر ندوں کے دو جمنڈ ہوں اور اپنے تلاوت کرنے والوں کا دفاع کریں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرواس کا افتیار کرنا باعث بركت اور چموژ دينا باعث ندامت موگا- اور اس عمل كي توني بَطَلَة يعيٰ ساحول كو

كاب الله كى بركات ميں سے ايك يہ بھى ہے كه اس سے شفا عاصل ہوتى ہے۔ جيسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابت ہے کہ آپ اپنے جم پر معوذات لِين (قُلُ أَغُونُهُ بِرَبِّ الْفَلَقِ -اور- قُلُ أَعُونُهُ بِرَبِّ النَّاسِ) بِرُّ هَا كَرَّ خَصْ اور ایک محابی نے بچھو کے ڈھے پر فاتحہ پڑھی تھی تو اس کی بھی آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے تقدیق فرمائی تھی۔ (۳۰)

## رسول الله صلى الله عليه وسلم كي فرموده دعائيي

بت سی دعائیں جو آپ صلی الله علیہ وسلم سے ابت ہیں کہ آپ ای محروالول پر ردها کرتے اور دائے ہاتھ سے مسے کرتے تھے۔ ایک دعا کے الفاظ یہ ہیں۔

اَللَّهُمَّ رَبُّ الرِّبَّاسِ اَذُهِبِ الْبَاسُ وَاشْفِهُ اَنْتَ السَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا (31)

"اے اللہ الوكوں كے بالتهار "يارى دور فرما دے اور اسے شفاعتا يت فرما توہی شافی ہے تیری شفاء کے علاوہ کوئی شفاء نہیں الی شفاء

عنايت فرما جو كوئى د كھ باتى نەچھو ژے۔"

الغرض الله تعالی کے ذکر و آن مجید کی تلاوت اور نبی صلی الله علیه وسلم کی

الله ميج مسلم مع نودي ١٦-٩

سل مج البحاري مع الفتح •ار ١٦٥۔ ١٢٩

الك صحيح البجارى مع الفق •ار ١٤١

ارشاد کروَه دعاوٰل میں بہت بڑی خیرو برکت ہے۔ جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فخص اپنے رب کا ذکر کر آبواور جونہ کر آبوان کی مثال زندہ اور مردہ کی می ہے۔ (۲۲)

غور کریں کہ کس وجہ سے زندہ و مردہ کی مشابہت ذکر کی گئی ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے جے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔

علامہ ابن التیم رحمہ اللہ نے اپنی جلیل القدر تعنیف "الوائل العیب من الکلم اللیب" میں بیان کیا ہے کہ ذکر اللہ کے ایک سوسے زیادہ فوائد ہیں۔اور اس کتاب میں ستر سے زیادہ شار بھی کئے ہیں۔ (۳۳)

### بابركت افعال كابيان

ندکورہ اقوال کے علاوہ کچھ افعال بھی ہیں اگر کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتاع کرتے ہوئے یہ فعل اختیا ر کرے تواللہ کے تھم سے عظیم برکت عاصل ہو۔

ا ان افعال میں سے ایک تو "وکر اللہ کے لئے اکٹھا ہونا" ہے جیسا کہ علی ملقات ہوئے ہیں۔ بخلاف ان اوکار معینہ کے جو کوئی انسان اکیلے میں بیٹھ کرپڑھتا ہے۔ اور اس مسئلہ میں قول فیصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طبیبہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کا طرز عمل ہی ہے اور اس عمل کی فیٹیلت کابیان سابقہ صفحات میں بیان مسئلہ میں مسئلہ مسئلہ میں مسئلہ میں

۲۔ میدان جہاد میں آگے برمعنا اور حصول شہادت کی کوشش کرنا ہے ایہا بابرکت عمل ہے کہ سوائے شہادت توحید و رسالت کے اور کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 'مشہید کے لئے ایله تعالیٰ کے ہاں چھم فضائل ہیں۔''

ينس مج ابعاري مع الفتح اار ١١١

مبيخ الوابل العيب ص ١٥ وما بعد ·

ا۔ فوری طور پر اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ ۲۔ جنت میں اس کی منزل اسے د کھلا دی جاتی ہے۔

الله محشرك موقع برفزع اكبر (بدى كمبرابث) سے محفوظ رہے گا۔

س۔ اے وقار کا تاج پہنایا جائے گاکہ اس تاج کا ایک ایک موتی دنیا ومانیہا ہے ہیں کر گا۔

۵۔ بنتر(۲۲) حوریں (حورعین) اسے دی جائیں گ۔

۲- این عزیزوا قارب میں سر افراد کی سفارش کرے گا۔ (۳۳)

السامسنون طراقدر كمانے كے اكثمامونا

یہ عمل مجی بری برکت والا ہے۔ اس طرح کہ کھانا برتن کے اطراف وجوانب سے کھایا جائے۔ الکلیاں جائی جا کیے۔ اور غلہ وغیرہ کو مایا جائے۔

روایات یں واردہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "کھانا ال کر کھایا کو اللہ کا نام لیا کرو اللہ کا نام لیا کرو اس میں برکت ہوگ۔"(دیم)

مزید ارشاد ہے کہ "برکت" کھانے کے درمیان میں اترتی ہے۔ اس لئے اس کے ال الحراف سے کھایا کرواور اس کے درمیان سے مت کھاؤ۔" (۴۹)

آپ صلی الله علیه وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ "جب تم میں سے کوئی کھانا کھا چکے تو اپن الکلیاں ضرور چاٹ لیا کرے "کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کس حصہ میں برکت ہے۔" (ایم)

ایک مدیث میں اس طرح بیان ہواکہ "اپنا طعام اپ لیا کو اس میں تہارے لئے

الرفع الرفدى مديث ١٢٨عامد الباني حفد الله ن اس مديث كو مح كما ب- مح الرفدى

ا الله مند احمد سراه ۵- في الباني حقد الله في مح الى داود سرايا ين مح كما ب- ابوداود مديث

۱۳۲۸۲ این ماجه مدیث ۳۲۸۲

الله مند احد ار ۲۷۰ شیخ البانی حفد الله نے صبح ابو داؤد ۱۱ میں میح کما ہے۔ الفاظ قدرے مخلف ہیں سنن ابو داؤد مدیث ۱۳۷۷ بن ماجہ ۳۲۷۷

الك منداحة اراس

برکت ہوگی۔"(۴۸))

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر قول و فعل جس کا اللہ تعالی نے تھم دیا یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرا دیا اور انسان اس پر ایمان صادق کے ساتھ عمل پیرا ہو اور نیت بھی اللہ و رسول کی اتباع ہو تو بلاشک و شبہ اسے دین و دنیا کی عظیم برکت حاصل ہوگ۔

اس کی بنیادی شرط ایمان کامل ہے جو دل اور زبان کا قول و فعل ہے۔ جیسا کہ اہل الستہ و الجماعتر کے ہاں معلوم و معروف ہے اور مبارک ہے وہ مخص جے ایمان کے نقاضے پورے کرنے کی توفیق مل جائے۔

# باعث بركت مقامات كابيان

الله كى اس زمين ميں پہتے مخصوص مقام ايسے بھی جي جن ميں الله تعالى نے خاص بركت ركمى ہے تو جو هخص ان مقامات ميں اس بركت كا طالب مو تو وہ الله كے تخم سے اسے پالے گا۔ شرط بيہ ہے كہ بندے كے عمل ميں اخلاص ہو اور رسول مقبول صلى الله عليه وسلم كے عمل كى امتاع مور پہتے مقامات كا ذكرورج ذيل ہے۔

#### مساجد

مجدیں بدی بابر کت مقامات میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہان سے طابت ہے کہ ''اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین جگہ مساجد' اور ناپندیدہ جگہ بازار ہیں '' (۳۹)

مسجد سے برکت و تیم کی احسول اس کی مٹی یا در و دیوار کے چھونے یا چوہنے چاہئے میں نہیں۔ کیونکہ تیم ک ایک قتم کی عمادت ہے اور اس میں شرط امتاع و تابعداری رسول ہے۔ تو مسجد سے تیم ک کا حصول اعتکاف کرنے' وہاں بیٹھ کر نماز کا انتظار اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ہے۔ ذکر کی مجلس میں حاضری اور دیگر شرعی اعمال میں ہے۔ اور جو کام شرعا جائز نہیں ہیں ان میں برکت بھی نہیں ہے بلکہ وہ تو بدعت ہیں۔

مساجد میں اہم ترین اور سب سے متاز۔۔۔۔مبد الحرام مسجد نبوی مسجد اقصی اور مبجد قباء ہیں۔ اور ان میں برکت بھی زیادہ ہے۔ سبب اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کاوہ فرمان ہے جو بخاری ومسلم میں وارد ہے۔

وسل مع مسلم مع شرح نودي ۵رادا

"میری مجد (مجد نبوی) میں ایک نماز مجد الحرام کے علاوہ دیگر مساجد کی نبست ایک ہزار گنا زیادہ نعنیات رکھتی ہے" (ہم)

دوسري مديث بي ہے۔

"تین مساجد کے علاوہ کسی اور معجد کی جانب پالان نہ کے جائیں (لینی سفرنہ کیا جائے) میری معجد (نبوی) معجد الحرام اور معجد اقصی" (۱۲۷)

علاوہ ازیں ارشاد کرای ہے۔

میں اسے کھرے وضو کرے مجد قبا آکر نماز پڑھتا ہے اے ایک عمرہ کا ثواب (۲۹) -- الله

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے عمل سے ابت ہے كه آپ مربضة معجد قبا تشريف لے جاتے تھے (سنبم

# مکه مکرمه 'مدینه منوره اور ارض شام

یہ علاقے بھی مبارک مقامات میں شامل ہیں۔ مکد کرمد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "اللہ کی قتم! تواللہ کی بھترین اور محبوب ترین زمینوں میں ے ہے 'اگر جھے تہمارے ہاں سے نطلنے پر مجبور نہ کیا گیا ہو تا تو میں ہر گزنہ جا تا۔" (۲۴) ایک ارشادیس اس طرح ہے۔

"ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کے پاسیوں کے لئے دعا فرمائی۔ تو

م المسند سره ۱۸۵ - المستدرك سراا- سنن النسائي مرع ابن ماجه حديث ۱۱۲ شخ الباني

صاحب معقد الله نے میچ ابن ماجہ میں اے میچ کما ہے۔ مدیث ار ۲۳۸

٣٠٠ ميم البخاري ١٧ر٥٥ ميم مسلم مع شرح نودي - ١٧٠١

ملک مند احد مهره ۱- ستدرک سارے علی شرط الشیمین - ذمین نے ان کی موافقت کی ہے۔ ابن

اجه مدیث ۳۱۰۸ فیخ البانی حقد الله نے صحیح ابن ماجه میں میچ کما ہے۔

<sup>.</sup> المسند سره- ميح البخاري ار ۵۷- ميح مسلم مع شرح نووي اور ۱۹۳۳

الله صحح البخاري ١ر٥٨ - معج مسلم مع شرح ونودي ٩ ر ١٦٨

میں مدینہ کو حرم قرار دیتاً ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا۔اور میں مدینہ کے پیانوں (صاع و مہ) میں دو گنا برکت کی دعا کرتا ہوں بہ نسبت اس کے جو ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لئے فرمائی تھی۔ "(ھم)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالسراحت ارشاد فرمایا کہ "میں مدینہ کی دو شکلاخ زمینوں کے مابین کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اس کے کانٹے نہ کائے جائیں۔ نہ ہی یمال شکار کیا جائے۔"

آپ کا فرمان ہے کہ "مدینہ ان لوگوں کے لئے بھترین ہے کاش کہ انہیں خبرہو'اگر کوئی اسے ہے رہو'اگر کوئی اسے ہے ر خبتی کی وجہ سے چھوڑ جائے گا تو اللہ تعالی اس کے بدلے کوئی دو سرا بھتر فرد لے آئے گا۔ اور جو کوئی بہاں کی مشکلات اور بیار پوں پر مبر کرے گا' میں قیامت کے روز اس کے لئے سفارشی یا گواہ بنوں گا۔" (۱۳۸)

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که "درین کے درول (رستول) پر فرشیتے متعین ہیں ہیں اللہ علیہ وسلم ہے۔ متعین ہیں ہیاں طاعون یا دجال کا گزر شیں ہو سکتا۔"(۱۸)

ایک صدیث میں ہے۔ "جو کوئی اہل مدینہ کے لئے برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالی اے اس طرح گھلا دے گاجیسے نمک پانی میں حل موجا تا ہے۔" (۸٪)

آپ نے فرمایا۔ "مبارک ہوارش شام کے لئے۔ ہم نے پوچھا۔۔۔۔ یہ کول ہے؟ لاجواب

من فرمایا که رحمان کے فرشتے اس رائے رکھیلاے موے ہیں۔"(۲۱) الله تعالی کار فرمان بھی اس رولیل ب "سُبُحَانَ الَّذِی اَسُولی بِعَبُدِهٖ لَیُلاَّ مِّنَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاقْصلى الَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ" (مورة الامراء آيت 1)

فلي منج مسلم مع شرح نودي ١٩ ١٣٨ وما بعد

الله مج مسلم مع شرح نودي ٩ ر١١٣١ مابعد

٧٧ ميچ مسلم مع شرح نودي ٩ر١٣١٠ وما بعد

الملي معيم ملم مع شرح نودي ١٥٤٥

الجامع العفرار ۱۸۵ من في البانى حدد الله الله الله على شرط في من مج بدايدى ومي في كما بد مج الجامع العفرار ۵۵ من في البانى حدد الله المام العفرار ۵۵ من في البانى حدد الله المام العنور المراد من في البانى حدد الله المام ال

الغرض جو محض مکه 'مدینه یا بلاد شام میں اس نیت سے اقامت افتیار کرے که ان علاقوں کی برکتوں سے فیض یاب ہوا زفتم کثرت رزق یا تحفظ فتن وغیرہ تو اسے بہت بدی خیر کی تونتی ملی۔

لیکن اگر کوئی حدسے تجاوز کرتا ہے کہ مٹی 'پھریا درختوں کو چھو تا چومتا ہے 'وہاں کی مٹی پانی میں بغرض شفا ڈالٹا ہے یا اس طرح کے دو سرے کام تو ایسا آدمی گناہ گار ہے اسے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ کیونکہ اس نے حصول تیرک میں ایسی راہ افتتیار کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتتیار کردہ نہیں ہے۔ نہ ہی سابقین امت میں سے کسی نے ایسا کیا ہے۔ (اس پر مزید (بحث آگے آگے گ)

ہے۔ اس پر حرید (بحث اسے اسے ہی)
ایسے ہی دیگر مقامات مقدسہ ہیں لیعنی عرفہ 'مزد لفہ اور منی ۔ ان کے مقد میں و مبارک
ہونے میں قطعاً کوئی شبہ نہیں۔ یمال لوگوں پر بہت عظیم خیرات نازل ہوتی ہیں ہم ناہوں کی
ہونے میں قطعاً کوئی شبہ نہیں۔ یمال لوگوں پر بہت عظیم خیرات نازل ہوتی ہیں ہم ناہوں کی
ہخش 'دو زرخ سے آزادی اور اجر عظیم کا حصول وغیرہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
افتدا و تابعدا دی میں ہے کہ مشروع و متعین وقت میں وہاں وقوف ہوتا ہے ' بخلاف اس
مخص کے جوعرفہ کے دن کے علاوہ وہاں جاکرو قوف کرے تواسے پچھ حاصل نہ ہوگا۔ 'مزید
بحث آگے آئے گی)

# باعث بركت اوقات كابيان

کھ اوقات ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے فعل و برکت سے مشرف فرمایا ہے۔ توجو مخص ان مخصوص اوقات میں خیرو برکت کا طالب ہواور مشروع عبادت پر عمل پیرا ہو توجو اللہ نے مقدر فرمایا ہواسے وہ برکت عظیم حاصل ہوجاتی ہے۔ مثلاً ماہ رمضان المبارک شب قدر 'رات کا آخری تمائی حصہ 'جعہ ' سوموار اور جعرات کا دن ' دو لیج کا پہلا عشرہ اور حرمت والے مہینے۔

# ان او قات على متعلق فرامين رسول صلى الله عليه وسلم

رمضان المبارك كے متعلق واردہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيارشاو فرما و و مناس كے روزك فرما و و منان سايد فلن ہوا ہے۔ بابركت ممينہ ہے۔ الله تعالى فياس كے روزك فرض فرمائے ہيں۔ ان ونول ميں جنت كے وروا زے كمول اور جنم كے دروا زے بركر كرديے جاتے ہيں۔ شيطانوں كو جكڑ ويا جا تا ہے۔ اس ممينہ ميں ايك رات الى ہے جس كى عبادت ايك بزار ممينہ سے بحى بيرہ كرہے۔ جو اس كى خيرات و بملائيوں سے محوم رہا وہ محوم بى را۔ (جه)

اصحاب توفیق کے لئے رمضان میں جو برکات اللہ تعالی نے ودبیت فرمائی ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں کہ بندش مومن کے ردق میں سے مخفی نہیں ہیں؛ یعنی روزے کی نضیلت و برکت جمناموں کی بخشش مومن کے ردق میں اصافہ 'جسمانی صحت' تربیق مشق اور سب سے برسد کراللہ تعالی کے ہاں اجر عظیم۔ تو بلاشبہ بیدونت بردا ہی بابرکت ہے۔

ف مند احد ۲ر ۲۳۰- في الباني صاحب حدد الله فرات بين به مديث جيد باس كي ال شوابد

#### لیلة القدرواس کی شان بھی بت عظیم ہے۔ جیساکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

إِنَّا ٱنْسَزَلْنَاهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ ٥ وَمَسَا ٱدُرَاكَ مَسَالَيُلَةُ الْقَدُرِ ٥ لِنَسَا لَيُلَةُ الْقَدُرِ ٥ لَيُسَادُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا لَيُسَلَّةُ الْقَدُرِ حَيْسَ مِّنُ كُلِّ الْمُسرِ ٥ سَلامٌ هِي حَتْى مَطُلَعِ الْفَجَرِ ٥ بِسِادُنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ الْمُسرِ ٥ سَلامٌ هِي حَتْى مَطُلَعِ الْفَجَرِ ٥ بِسِادُنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ المُسرِ ٥ سَلامٌ هِي حَتْى مَطُلَعِ الْفَجَرِ ٥

ہم نے اس (قرآن) کو اٹارا ہے شب قدر میں 'اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر ہزار مینوں سے بمتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں ہر تھم لے کر' وہ رات مرا سرسلامتی ہے۔ صبح نکلنے تک۔

سورة الدخان میں ہے۔

إِنَّا اَنُزَلُنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ

ہم نے اسے ہاہر کت رات میں نازل کیا ہے۔ اس رات کی عظیم ہر کت کی دجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ہے کہ اسے تلاش کرو۔ الفاظ یوں ہیں۔

تَحَوَّوُا لَيُلَةَ الْقَدُّرِ فِى الْوِتُو مِنَ الْعَشُو الْاَوَاخِرِ مِنُ دَمَضَانَ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر کی طاش کردیاہ ا

# عشره ذوالج

ہابر کت زمانوں اور و قتوں میں سے ایک عشوہ ذوالج بھی ہے۔ بینی ماہ ذوالج کے ابتدائی دس دن۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ دن میں دند نہ میں کہ سم سے سری کر عمل وفیز نہیں تامیں کے سری

''ان وس ونوں سے بوس کر کسی بھی دن کا کوئی عمل افضل نہیں' محابہ کہنے لگے کہ (کیا) جماد بھی؟ فرمایا کہ ہاں' (ان دنوں کے مقابلہ میں) جماد بھی (افضل نہیں)۔ البعتہ وہ مجاہد جوا بنی جان مال لے کر لکلا اور پکھے بھی واپس نہ لایا (بینی شہید ہو گیا) وہ ضرور افضل ہے۔" (۵۲)

#### يوم عرفيه

حاجیوں کے لئے عرفہ کا دن کس قدر نضیات والا ہے۔ یہ سب معلوم و معروف ہے جبکہ اللہ تعالی میدان عرفات میں وقوف کرنے والے لوگوں پر فرشتوں کے سامنے خوشی کا اظمار فرما تا ہے کہ یہ لوگ محض میری مغفرت کی طلب میں یماں آئے ہیں۔ اور فیرحاجی اگر اس دن روزہ رکھے تو اس کو وہ وہ برکات حاصل ہوتی ہیں جس کا اندازہ ہی نہیں۔ اور وہ ہو دوسال کے گناہوں کا کفارہ!

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاايك فرمان يول ہے۔

"مرممینہ بیں تین روزے 'اور رمضان کے رمضان یہ صیام دہرہے (لیعیٰ سدا روزے سے رہنا ہے) اور عرفہ (نو ذوالحبر) کا روزہ مجھے اللہ تعالی سے امیدہے کہ یہ پچھلے اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ دس محرم کا روزہ 'مجھے اللہ تعالی سے امیدہے کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ "(۳۵)

#### لوم جمعه

اس کے بارے میں رسالت آب ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ " تمام دنوں میں بسترین دن 'جن میں سورج طلوع ہو تا ہے 'جعد کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی۔ اس دن جنت میں داخل کئے گئے۔ اس دن وہاں سے نکالے مجئے اور قیامت بھی جعد کے روز ہی قائم ہوگی۔" (۴۵)

#### فضيلت يوم جمعه

اس بارے میں آخضرت علیہ السلوة والسلام کا فرمان بوں ہے۔

على مع بخاري مع الفتح كتاب العيدين ٢ ر٣٨٣

اهم معیم مسلم مع نووی ۸ر ۵۰ م

المه ميح البحاري مع الفتح تناب الجمعه ٢ ١٣٥٨

"اس دن میں ایک گھڑی الیی بھی ہے کہ جو مسلمان بندہ یہ وقت پالے اور اس وقت میں وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو تو جو بھی وہ مائے گا اللہ تعالی اسے دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرکے بتایا کہ وہ گھڑی ہے مختصری!۔" (ھ۵)

## سوموار اور جعرات کے دن کی نضیلت

رسول مقبول صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ

"سوموار اور جعرات کے روز جنت کے دروا زے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اور ہر موحد جو اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہیں ٹھیرا آ' اسے پخش دیا جا آہے' سوائے اس آدمی کے جس کی دوسرے بھائی کے ساتھ ناراضی ہو۔ ان کے بارے بیں کہا جا آ ہے کہ انہیں مہلت دوحتی کہ آپس بیں صلح کرلیں۔"(۵۱)

# رات کے آخری پیرکی فضیلت

رات کا آخری تهائی حصہ نزول النی کا دفت ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان دنیا پر تشریف لا آ ہے چنانچہ دعا واستغفار کرنے والوں کے لئے عظیم بر کت اثر تی ہے۔ آپ معلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

دوہمارا رب تعالی ہررات جبکہ تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے آسان دنیا پر نزول فرما تاہے اور اعلان کرتا ہے۔ کوئی ہے جو جھے کو لِکارے میں اس کی سنوں۔ کوئی ہے جو جھے سے ماسکے تومیں

اس کو دول۔ کون ہے جو مجھے سے معانی جاہے ہیں اس کو معاف کردوں۔" (عدہ) غور فرمائیں کہ مسلمان بٹرے کے لئے اس سے بیسے کراور کیا برکت ہوگی کہ اس کے عناہ بخش دیۓ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے افراد ہیں شامل ہونے کی توثیق سے ٹوازے

آمين-

سابقہ تنعیل سے معلوم ہوا کہ "اوقات" مخلف درجات و رتبہ کے ہیں۔ پچھ

ال ميحملم كاب البروا صلة ١٦١ ١٣١

ه مج بغاري كاب التوحيد ٨ ١٩٤٨

ه مع مسلم مع نووي كتاب الجمعه ١١١١١

اوقات کی خصوصیت اللہ تعالی کے ہاں زیادہ ہی ہے۔ اس اظہار سے خیر 'نفیلت اور برکت بھی زیادہ ہے۔ اور ان اوقات میں برکات کا حصول بھی مشروع اور جائز طریقہ پر ہی ہو سکتا ہے۔ جو اللہ تعالی نے فرمایا یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی ہے۔ اگر کوئی ہخص کسی ناجائز عمل کے ذریعے ان اوقات کی برکات حاصل کرنا چاہے تو وہ یقنیا محروم رہے گا۔ کیونکہ برکت کا حصول 'معیادت'' ہے اور عبادت کی معین شرطیس ہیں۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ پچھ مزید بیان آگے آئے گا۔ اور جو مخص عبادت کی کسی شرطیس کسی کرتا ہے تو وہ اپنی برعت کی وجہ سے متوقع برکت کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اسے مطلوبہ برکت کی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اسے مطلوبہ برکت کی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اسے مطلوبہ برکت کی بہائے الٹا نحوست حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں ایس صورت سے محفوظ رکھے۔

# بابرکت کھانے اور دیگراشیاء

# زيتون كاتيل

کھانے پینے کی اشیاء جن میں برکت طلب کی جا سکتی ہے ایک تو زیمون کا تیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يُوْقَدُ مِنُ شَجَرَةٍ مُّبِرَ كَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرُقِيَّةٍ وَّلَا غَرُبِيَّةٍ لاَيَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّ عُ وَلَوُلَمُ تَمُسَسُهُ نَارٌ ط

(سورة النور- آيت، ٢٠٥)

"(دہ چاغ .....) جلایا جا آہے نہون کے مبارک درخت سے جو شرق ہے نہ غربی اس کا تیل اس قدر شفاف ہے کہ کویا خودی بعرک

رباب أك وكمائ بغير-"

نی ملی اللہ علیہ وسلم سے منقول صحیح حدیث میں ہے" زیتون کا تیل کھاؤ اور بدن پر لگاؤیہ مبارک درخت سے حاصل ہو تا ہے۔" (۸۱۵)

ایک دوسری مدیث میں ہے " نتون کا تیل بطور سالن استعال کیا کرواور اسے جسم پر لگایا کروئیہ مبارک درخت سے حاصل ہو تا ہے۔" (۹ ۵)

مع منداحد سرع ١٩٤٨ المستدرك الحاكم سر ٣٩٨ - الم حاكم في كماكديد مي الاسادب-

امام ومی ف ان کی موافقت کی ہے۔ بخاری ومسلم نے اسے روایت نمیں کیا۔

ه مع ابن ماجه ازالشیخ البانی حظه الله ۲ر ۲۳۳ من ابن ماجه مدیث ۳۳۱۹

یہ بھی مبارک مشروبات میں سے ہے۔ حضرت عاکشہ رضی الله عنها روایت کرتی ہیں کہ "جب نبی صلی الله علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا جا تا تو بطور تعجب وخوشی فرمائے گھریش کس قدر برکت ہی برکت ہے۔ "(۹۰)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنها سے منقول ہے کہ رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

حصرت عبداللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے کو پچھ ملے تو چا ہے کہ یوں دعا کرے۔

اَللّٰهُم بَارِکُ لَنَا فِیٰهِ وَارْزُقُنَا حَیْرًا مِنْهُ

یا اللہ ہمارے سے اللہ ہمارے سے اللہ ہمارے سے اور سرید طابعت سرمانہ سے دورہ سے اللہ ہمانے اور پینے سے دورہ سے ا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ "میں نہیں سمجھتا کہ کھانے اور پینے سے دورہ سے علاوہ بھی کوئی شنی کفایت کرتی ہو۔ "(۱۱)

حبته السوداء (کلونجی) عجوه تھجوراور کھنبی

ان چیزوں میں بھی بہت برکت ہے۔اور انہیں بطور دوا بھی استعال کیا جا تا ہے۔ روایات میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔"کلوٹھی میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفاہے۔"(۴۲)

مزید ارشاد گرای ہے۔" کمنی من کی قتم ہے (جو بنی اسرائیل پر اترا تھا)اور اس کا

نه منداحدبن منبل ۱۲۵۱۱

الله مح ابن ماج الشيخ الباني صاحب حدد الله في الله في الله عدد من كما عدد الله الماجد

کل صحیح این ماجه نشیخ البانی صاحب حدد الله ۱۳۵۳ سنن این ماجه مدیث ۳۲۲۸ ۱۳۵۳ سه

پانی آنکھ کے لئے شفاء ہے۔ اور مجوہ مجور جنت کا پھل ہے اور جنت کی شفاء میں سے ۔ ہے۔ "(۹۳)

علاوہ ازیں ایک حدیث میں ہے۔ ''جو مخض مج مبح مجود کے سات دانے کھالے اے اس دن کوئی زہر یا جادو نقصان نہ دے گا۔ (۲۴)

#### شهد

شد بھی بابرکت اشیاء میں شار ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک فخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور کف لگا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے (یعنی اسے اسمال کی تکلیف ہے)۔ آپ نے فرمایا کہ اے شمد بلاؤ۔ اس نے شمد بلایا اور آپ کے پاس آیا اور بتایا کہ میں نے اسے شمد بلایا ہے مگراس کے اسمال تو زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ "شہد بلاؤ"۔ چنانچہ اس نے اور شمد بلایا۔ اور حاضر خدمت ہوا اور بتایا کہ اس کے اسمال مزید بردھ گئے ہیں تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "اللہ تعالی من حق ویج فرمایا ہے مگر تیرے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ اسے شمد می بلاؤ۔ "چنانچہ اس نے مزید شمد بلایا تو وہ ٹھیک ہوگیا۔"(۱۵۵)

عالبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سورۃ النمل کی اس آیت کی طرف تھا۔ "ان کھیوں کے پیٹ سے ایک مشروب لکانا ہے "مختلف رگوں کا "اس میں لوگوں کے لئے شفاع

ہے"(سورة النمل آیت ۱۹)

#### آبذم ذم

اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ " بیہ بابر کت پانی ہے اور کھانے کا کھانا بھی "(۹۶)

الله صح مسلم كتاب فضائل المحابته-باب من فضائل الى ذر-١٦ر٠٣

٣٠٠ مي بغاري مع الفتح وار ٢٠١٣

ه که میج بخاری مع الفتح ۱۱۹ ۱۱۹

#### آببارال

بارش کے پانی کے بارے میں سورة ق میں ارشاد باری تعالی ہے "اور ہم نے آسان سے بابر کت پانی ا تارا۔" (سورة ق آیت ۹)

میح حدیث میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کتے ہیں کہ ہم ایک بار رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش آگی تو آپ نے اپنے جسم سے کپڑا ا آر دیا کہ بارش کے چھینئے آپ کے جسم پر پرنے گئے۔ ہم نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا ؟ تو آپ نے دبائی ابھی ابھی اپنے رب تعالی کے پاس سے انزی ہے۔ "(۱۲)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کے متعلق آیا ہے کہ جب بھی بارش آتی اپنی غادمہ سے فرماتے۔ میرے محوڑے کی زین نکالو میرے کپڑے نکالواور اس آیت کا سحرار

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَاءً مُّبَارَكًا ﴾ (68)

(غالبابارش کے مبارک پانی سے اپنے کیڑے اور ذین کو ترکرنا چاہتے ہوں گے۔) گھوڑا

نہ کورۃ الصدر مبارک اشیاء کے ساتھ ساتھ مکوڑے کا شار بھی ہے۔ اس کے باہرکت ہونے کا ڈکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں واردہ کہ 'دکھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر(ا جروثواب اور غنیمت) قیامت تک کیلئے بندھی ہوئی ہے۔"(۲۹)

کی پیشانی کے ساتھ خیر(ا جروثواب اور غنیمت) قیامت تک کیلئے بندھی ہوئی ہے۔"(۲۹)

اس طمن میں بریاں بھی شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کہ کیا ان

على صحيح مسلم ٥ر ١٩٥ - كتاب الاستقاء - باب الدعاء في الاستقاء -

من الادب المفرد ص ماباب التيمن بالمطر

<sup>9</sup> می بخاری - کتاب ا لجماد ۳۱۵ م

کے باڑے میں نماز پڑھ لی جائے یا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "مجریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کو۔ یہ بابر کت ہیں۔"('') ام هانی رضی اللہ عندا کو آپ نے فرمایا تھا: "مجری رکھواس میں برکت ہے"(۱)

امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے تھے کہ آپ کے پاس مجور کے درخت کا گانچا لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ وورختوں ہیں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی برکت مسلمان کی طرح ہے؟" جھے خیال آیا کہ بیہ مجور کا درخت ہو سکتا ہے میں بولنے بی والا تھا، لیکن چپ رہا کیونکہ ہیں نے ادھرادھردیکھا کہ ہیں سب سے چھوٹا ہوں اور دیگر بڑے بڑے وس آدی بیٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بی ارشاد فرمایا دریہ مجور ہے"(ب) الخرض بیہ مطعومات اور مشروبات وغیرہ ہیں جن میں اللہ تعالی نے خصوصی برکت الغرض بیہ مطعومات اور مشروبات وغیرہ ہیں جن میں اللہ تعالی نے خصوصی برکت رکھی ہے۔ تاہم ان کا استعمال مشروع ومباح صورت میں ہوتا جا ہے اور اس سے تجاوز ہرگر وائز خمیں۔

ی سنن ابی داؤد صدیث ۱۸۴۰ میچ ابی داؤد للالبانی ار ۳۷ ای سنن ابی ماجه سال ۱۳۳۰ میچ ابی ماجه للالبانی ۲۳۳۳ میچ ابن ماجه للالبانی ۲۳۳۳ میچ بخاری کتاب الا طعمته بای میچ بخاری کتاب الا طعمته بایب اکل الجمار ۲۸۱ ۲۸۱۲

#### بابدوم

# ناجائزاورحرام تبرك كابيان

تمہید جابل اوگوں میں خبرک کا منہوا فصل اول تبرک کے لئے منوع مقامت فصل دوم تبرک کے لئے منوع اوقات فصل سوم اولیاء وصالحین اور ان کے آفارے تبرک؟ خاتمہ نتائج اور خلاصہ

# جاہلی لوگوں میں تبرک کامفہوم

اس مقاله کی تمهید بین ذکر ہو چکاہے کہ لغت میں "مبارک"اس شی کو کہتے ہیں "جس ہے بہت زیادہ خیرعاصل ہو۔ "اور برکت میں" نشوونمااور زیادتی" کامنہوم پایا جا تا ہے۔ اور جابلی لوگ بھی ایک عام انسان کی طرح روز مرہ کی زندگی میں استعال ہونے والی اشیاء از قتم مال ' جان ' قبیلہ اور اولاد وغیرہ میں اضافہ و زیا دتی کے خواہاں ہوتے تھے۔ ''پیہ زیادتی'ا مضافیہ اور نشودنما"جو برکت کا اصل جو ہرہے' دہ لوگ اپنے معبودوں اور ہوں ہے ھاصل کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا عقیدہ ٹھا کہ ان بتوں سے بہت زیادہ خیر حاصل ہوتی ہے۔ اور بیہ مبارک ہیں۔ حتی کہ وہ لوگ بھی جو کہ اپنے افعال کو اللہ تعالیٰ کی طرف نبت کرتے تنے ان کا عقیدہ بھی اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یا ثیر میں بتوں کی روعانیت کو بھی دخل ہے۔(ہنوذباللہ من ذلک) اس انداز سے وہ اپنا عقیدہ وغمل ظاہرو ثابت کرتے تھے۔اور قرآن حکیم میں واردان کے قول کامنہوم بھی یمی ہے۔

هُمَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَّرِبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ﴿

«ہم ان (بتوں) کی عبادت محض اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مرتبہ اللہ کے ہاں قریب کر

اس سے معلوم ہوا کہ تیرک کی تمناوطلب سابقنہ جاہلیت کے اعمال میں ایک اہم عمل

مشہور مغسر آلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ "اہل مکہ کے ہر ہر گھزیس ایک بت ہو آ تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔اگر کوئی سفرپر جارہا ہو تا تو گھرے تکلتے وقت اس کا آخری عمل اس بت کا مسح کرنا ہو تا تھا۔ اور ایسے ہی جب وہ واپس آ تا تو گھر میں داخل ہو کرپہلا کام جو کر آوہ اپنے بت کا مسح ہی ہو تا۔ "(۳۷)

بلاشبہ مسے کرنے والا اپنے اس عمل سے اپنے جسم وجان میں برکت کا ہی قصد کرنا تھا۔ کیونکہ یہ بت اس کے نزدیک ایک مبارک شئی ہوتی تھی۔ اور مسے کرنے سے برکت کا ایک حصد اس میں ختل ہو تا تھا۔ اور بعض او قات عابد کا مقصد تقظیم معبود اور حصول برکت مجی ہوتا۔

الصالحی نے ابن اسمی سے روایت کیا ہے کہ بنواسلیل میں پھروں کی پوجا اس طرح شروع ہوئی کہ معاشی حالات سے نگل آگر فراخی رزق کی تلاش میں جب یہ لوگ مکہ سے نگلے تو اپنے ساتھ حرم کا کوئی پھراپنے ساتھ رکھ لیے اعتقاد حرم کی تعظیم ہو تا جہاں پڑاؤ کرتے وہاں یہ پھررکھ کراس کا اس طرح طواف کرتے جیسا کہ کعبہ میں ہو تا ہے اور ہوتے ہوتے یہ عادت اس کیفیت کو جا پہنی کہ جو پھر بھی انھیں پند اور خوب لگا اس کو پوجنے گئے۔ ہو پھر بھی انھیں پند اور خوب لگا اس کو پوجنے گئے۔ اور جب پہلی تسلیں ختم ہو گئیں جفوں نے یہ کام ایک خاص نظر سے شروع کیا تھا اور بعد والے لوگوں میں وہ نظریہ لسیًا منسیاً ہو گیا اور ابراہیم واسلیل ملیما السلام کا دین یکسرمدل کے رکھ دیا گیا۔ چنانچہ بنوں کی عبادت شروع کر دی گئی اور سابقہ امتوں والی گراہی میں جٹلا ہو گئے۔ اور ان میں یہ عمل بطور ایک رہت اور طواف بھی۔ (۲۰)

اس سے واضح ہوا کہ کعبہ کے پھروں کی تعظیم اور ان سے تیمک جو غیر مشروع طریقہ سے شروع ہوا کا ذریعہ بنا۔ اور سے شروع ہوا کا ذریعہ بنا۔ اور عبادت کے تمام مظاہرا زائتم ذرئ نیز اور ان سے نفع دنقصان کا اعتقاد وغیروان بتوں کی عبادت کے تمام مظاہرا زائتم ذرئ نیز اور ان سے نفع دنقصان کا اعتقاد وغیروان بتوں کی طرف نسبت کردیئے گئے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے جانور اور اموال ان بتوں کے پاس لاتے تاکہ ان میں برکت ہویا ان کی بیاری اور آفت مل جائے۔

الصالحی کا بیان ہے کہ بنی مکان بن کنانہ کا ایک بت تھا جے 'مسعد ''کا نام دیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑا سا پھرتھا جو کملی زمین میں رکھا گیا تھا۔۔لوگ اپنے جانور اس کے قریب ذرج کرتے

الله بلوغ الارب في معرفة احوال العرب- ١٠٦٦

اور خون اس پر ڈالتے تھے۔اس طرح اس کی شکل قدرے ڈراؤنی می ہوگئی تھی۔ ہوا یہ کہ ان کا ایک آدمی اینے جنگلی اونٹ تیرک کی غرض ہے اس کے پاس لایا اونٹ جب اس کے قریب آئے تو یہ عجیب وخریب صورت دیکھ کربدک کئے اور ادھرادھر بھاگ کھرے ہوئے۔ مالک کواس پر بہت خصہ آیا۔ ایک پھراٹھایا اور اس بت کے دے مارا اور کنے لگا"اللہ تجھ میں برکت نہ دے تو نے میرے اونٹ بھا دیے اور اپنے اونٹ اکٹھے کرنے چلا گیا۔ جب ده انتفے ہو گئے تو کہنے لگا۔

أتينسا إلى سعبد ليجميح شملننا

فشتت نسا سعد فلا نحن من سعد

وهسل سمعسد إلا صمحمسرة بتسنسوفة

مسن الارض لا يسدعسي لسغسي ولا رشد

"مم تو سعد (بت) کے پاس آئے تھے کہ ہاری حالت بمتر ہو الیکن سعد نے تو ہمیں ریشان کردیا الذا مارا سعدے کوئی تعلق نہیں۔ سعد تو پنجرزمین میں ایک پھرمحض ہے۔ برایت کی طلب یا مرای سے بچنے کے لئے اسے کیا ایکارنا۔" (۵)

اس دو مرے شعر میں اشارہ ہے کہ بدآ دی شاید راہ حق پر ملیا تھا اور اسے معلوم ہو کیا تھا کہ بدبت کسی فتم کی برکت بنیں دے سکتانہ ہی اس سے پچھ طلب کرنا میج ہے۔ بداتو خالی خولی پھرہے جونہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان ۔۔اگر اس بدوی کویہ انکشاف نہ ہو یا تو اسے پھرنہ دے مار تا اور بالحضوص اپنے شعریں وہ بیہ وضاحت کرتا ہے کہ بیاسی بھی مشکل میں پکارے جانے کا اہل میں ہے جبکہ لوگ بوں کو پکارتے اور ان کی عبادت کرتے تنصه اور جا بلی لوگوں میں اس قتم کی جرأت بھی نہ ہوتی تقی کیونکہ انھیں ڈر رہتا تھا کہ کہیں اس کے سبب کوئی دکھ نہ آ پنجے۔

اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ قبیلہ کتیت کے لوگ اپنے بت ''لات'' کو تو ژیے سے خوف کھانے گگے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں کوئی معیبت نہ آپڑے۔ ان کے وفد نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے يوچها تما كدريَّة (رب كي مؤنث اشاره ب لات بت كى طرف) کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اسے روند ہی ڈالیں ۔۔ وہ بولے۔۔نہ نہ ماکر رہم کو

علم ہو کیا کہ ہم اے تو ژنا اور روندنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے لوگوں کو قتل کرؤالے گی۔۔ اس موقعہ پر عمرین الحلاب رمنی اللہ عنہ بولے۔۔عبدیالیل!بہت افسوس کی ہات ہے تو کتنا ناسجم اور احمق ہے وہ ربہ تو پھرہ اوہ اوگ عمر کی بات من کر کھنے گھ۔اے ابن خطاب!ہم تیرے پاس قونمیں آئے۔۔ پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کہنے لگے۔۔ حعرت آپ خود ہی اے کرانے اور تو ڑنے کا بندوبست کیجے ہم تواہے نہ کرائیں گے۔ تو آپ ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ لوگ جیج دوں گاجواسے مدم کرویں گے۔۔ چنانچہ وہ وفد واپس چلا کیا اور آپ ملی الله علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیج دی جن میں ابوسفیان بن حرب اور مغیرة بن شعبه رمنی الله عنما شریک تنصه اس جماعت کے امیر حضرت خالد بن وليد رضى الله عنه تحد جب بيد لوگ وبال پني اور بت كو تو ثرنے كا كام شروع ہوا تو قبیلہ کے تمام لوگ مرد عور تیں 'بیج حتی کہ بردہ نشین دو شیزائیں مجی بردے ے باہر آگئی اور بدلوگ الگ دور چلے گئے۔ وہ اس بت کوہرم ہو آ ہوا ویکنا نہ چاہیے تھے۔ اور ان کا گمان تھا کہ وہ بت اپنی حفاظت خود کرے گا۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ لے ایک بڑا سا كلها ژاليا اور پهرايينه ساتميول سے كسنے لگا: كيا بيس جہيں ايك تماشانه وكھاؤل---؟ ساتھیوں نے کما: کیوں میں!۔۔ تو انھوں نے اس کلما ڑے یا بہاؤ ڑے سے بت کو ایک چوٹ لگائی اور ایک چیخ مار کرمنہ کے بل کر گئے ۔۔۔ اور طاہریہ کیا کہ گویا وہ بیوش ہو گئے ہیں۔۔۔ ادھروادی طائف ان لوگوں کی خوشی اور شور وشغب سے گونیج اٹھی کہ دلات نے مغیرہ کو گرالیا ہے!۔۔اور بولے: اب ہتاؤ مغیرہ!اگر ہمت ہے تواور مارو!۔۔ کیا تہمیں خبرنہ تھی کہ بیرایخ دسٹن کوہلاک کرڈالتی ہے!۔۔ جس میں ہمت ہو آگے برھے اور اے توڑ د کھائے!اللہ فتم!اس کا *پچھ نہیں* بگاڑا جا سکتا"۔۔

وہ لوگ اسی متم کی ہاتیں بنا رہے تھے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ ہنتے ہوئے اٹھے اور بولے واللہ اللہ عنہ ہنتے ہوئے الش واللہ الاے بنو تقیعت ایس تو تممارے ساتھ نداق کر رہا تھا۔ یہ کمینی تو مٹی اور پھرہے۔ پھر دروا زے پر چوٹ لگائی اور اسٹے پاش پاش کردیا۔ پھراس کی دیوا روں پر چڑھ کے اور اسے گرانے گلے حتی کہ اسے زمین کے برابر کردیا۔۔۔

اس کا چابی بردار بولا۔۔۔اس کی بنیاد کو ضرور غصہ آئے گااور انھیں زمین میں دھنسا دے گی۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جب بیہ سنا تو خالد رضی اللہ عنہ سے بولے مجھے چھو ڑیئے میں اس کی بنیاد بھی کھود بی ڈالوں ۔۔۔حتی کہ اس کی مٹی تک نکال باہر کی۔اور پھراسے جلا کر خاکشر کردیا اور اس کے اچھاڑاور زیورات وغیرہ لے کرچلتے ہے'۔ (۲۷)

غاوى بن عبد العزى كاقصه

گزشتہ صفحات میں ایک بدوی کا قصہ بیان ہوا ہے کہ اس نے اپنے بت "سعد" کا کفر
کیا۔ اس کے اونٹ اسے دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور حسب توقع اسے کوئی برکت
عاصل نہ ہوئی تھی۔ اسی طرح کا ایک قصہ فاوی بن عبدالعزیٰ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک بار
قبیلہ بی سلیم کے بت سواع کے پاس تھا۔ دیکھتا کیا ہے کہ دولومڑیاں بھاگتی ہوئی آئیں اور
اس بت پرچڑھ گئیں اور اس پر پیثاب کردیا۔ یہ صورت حال دیکھ کرفاوی پکار اٹھا۔

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب

کیا رب کے سرپر لومڑیاں بیشاب کیا کرتی ہیں؟جس پر لومڑیاں بیشاب کرتی ہوں وہ تو نمایت بی دلیل و حقیرہے۔

پیر کنے لگا۔ اے جماعت سلیم! اللہ کی فتم! بیہ بت نہ نفع دے سکتا ہے نہ نفصان کنہ پیر کئے لگا۔ اے جماعت سلیم! اللہ علیہ وسلم کی دے سکتا ہے اور نہ پیمی روک سکتا ہے۔ پیراسے توڑ پیو ژویا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملا۔

یہ فتح مکہ کاسال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے۔ بولا: غادی بن عبدالعزیٰ (لیعن مگراہ ولد غلام عزیٰ) آپ نے فرمایا کہ نہیں اب تیرا نام راشد بن عبدربہ (لیعنی ہدایت یافتہ ولد عبد رب) اور اسے اپنی قوم کا رکیس قرار دیا۔ (۷۷)

عمروبن الجموح كاواقعه

عمرو بن الجموح النيخ قبيله بني سلمه كے شرفاء ميں سے تھے انہول نے اپنے كمر

الله الله العرب في الجاملية ازمحمر نعمان بن الجارم م ١٥٠ الروض الانف

. اللميلي ص 199رس

عد المنعل في تاريخ العرب قبل الاسلام- از واكثر جواد على م ٢٥٩

یں کڑی کا ایک بت رکھا ہوا تھا۔ جب قبیلہ کے کھ نوجوان مسلمان ہو گئے تو انہوں نے
اس بت کو کو ڈاکرکٹ کے گرھے میں جا پھینکا۔ مزید تیہ کہ اے ایک مردہ کئے کے ساتھ باندھ
بمی دیا۔ عمو نے یہ منظرہ یکھا تو راہ راست پر آگے۔ اللہ تعالی نے انہیں نعت اسلام سے
مرفراز فرایا۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ ورج ذیل ابیات ان کے کے ہوئے ہیں۔
والسلسہ لسو کسنست إلها لسم تسکسن
أنست و کسلسب وسط البئوفسی قسر ن
أف لسمسلمة مستدن
السحسمد لسلسہ السعادی ذی السمنسن
السحسمد لسلسہ السعادی ذی السمنسن
السواھسب السوزق دیسان السدیسن
ھسوالسذی انسقسذنسے مسن قبسل ان
اکسون فسی ظسلسمہ قبسر مسرتھسن
میں الرتوالہ ہو آتو کئے کے ساتھ بھرھا ہوا گڑھے ہیں نہ پرا ہو تا۔

سابقہ جابلی اوگ اپنے بتوں کے متعلق یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ ان سے اسلحہ جات میں بھی برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی برکت کی بناء پر دشمن پر غلبہ حاصل ہو تا ہے۔ اس نظریہ سے متعلق ابو واقد اللیثی کی ایک روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف روانہ ہوئے اور کفرچھوڑے ہمیں تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا۔ وہاں مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا۔ وہ لوگ وہاں آگر اس کے گردا گرد پھیرے لگاتے طواف کرتے اور اپنے اسلحہ جات اس پر لٹکاتے 'جس کا نام ''ذات انواط" رکھا گیا تھا۔ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول! ہمارے لئے بھی کوئی ذات انواط بناویں جیسا کہ ان مشرکین کے

اريان العرب في الجامليته م ١٥٥

لئے ہے (یعنی کوئی ایسا درخت وغیرہ ہو جس پر ہم اپنا اسلحہ وغیرہ بطور تیمک لٹکایا کریں) تو

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کر فرمایا۔ اللہ اکبر! هم اللہ کی یہ تواسی طرح کی بات ہے جیسا کہ بنی اسرائیل نے مولی علیہ السلام ہے کہی تھی۔ "ہمیں بھی ایک معبود بنا دیں جیسا کہ ان کامعبود ہے۔ تم ضرور ان پہلے لوگوں کی پیروی کردگے۔"(۵)

الشیخ عبد الرحمٰن بن حسن آل الشیخ نے اس موضوع پر بالتفییل لکھا ہے کہ وہ لوگ حصول برکت کے لئے بی اپنا اسلحہ اس درخت پر لٹکاتے تھے۔ (۰۸)

ذمانہ جالجیت میں حصول تیمک محض بتوں تک محدود نہ رہا تھا بلکہ لوگ ان کے خدمت گار مجاوروں سے حتی کہ ان کے گیڑوں تک سے تیمک حاصل کرتے تھے۔ (۱۸)

ذام شاطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں۔ "دہیا او قات تیمک کا عقیدہ ذبین میں امام شاطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں۔ "دہیا او قات تیمک کا عقیدہ ذبین میں

خدمت گار مجاوروں ہے حتی کہ ان کے کپڑوں تک ہے تیمک عاصل کرتے تھے۔ (۱۸)

امام شاطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ....... دنبا او قات تیمک کا عقیدہ ذہن ہیں

ہمالی جاتا ہے حالا نکہ در حقیقت کچھ بھی نہیں ہو تا۔ اور یہ تیمک عبادت کی اصل بنیاد ہے۔

اور اس وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت رضوان والا ورخت کو اویا تھا جس کے پیچے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ اور اصحاب سیرت بیان کرتے ہیں کہ سابقہ
امتوں میں بتوں کی عبادت کی اصل وجہ یمی تیمک کا حصول ہی تھا۔ (۸۲)

وك منداحه ۵ مر ۲۱۸- النج البديد مين اس روايت كوميح كماب ص ۱۴

ث فق الجيد ص ١٣٣٠

ال المفعل في تاريخ العرب فيل الاسلام ص ٢٢٢

على الاعتمام للنالمبي ص ٩

#### تبرك كے لئے ممنوع مقامات

بیان ہو چکا کہ مساجد 'مشاعر مقدسہ 'کہ 'میند اور سرزین شام مبارک مقامات ہیں ان میں بہت زیادہ خیرو برکت ہے۔ لیکن ان مقامات میں بھی حصول ترک شرقی طریقہ سے ہی ممکن ہے۔ چنائچہ ان کی کھڑکیاں 'وروا زے اور چو کھٹیں چومنا جائز نہیں 'نہ ہی وہاں کی مٹی خاک شفا سجعتی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی حرم مبارک کے مشاعر۔۔۔ کہ مشروع مخصوص او قات کے علاوہ وہاں و قوف کرنا 'برکت کی غرض سے ' بے معنی ہے۔ اس لئے کہ ''تیرک'' ایک طرح کی عباوت ہے اور عباوت موقوف ہے صاحب شریعت کی اتباع پر۔۔۔ لیکن ایک طرح کی عباوت ہے اور عباوت موقوف ہے صاحب شریعت کی اتباع پر۔۔۔ لیکن برعتی اور غالی لوگ مقامات مقدسہ میں تیرک کے حصول میں اتباع رسول کے پابھ نہیں رہے انہوں نے صاحب شروع کردیا۔ جیسا کہ جراس جگہ سے جمال کوئی مبارک کام ہوا تیرک ماصل کرنا شروع کردیا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت' یا وہ مقام جمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے یا بیٹھے جیسے کہ غار توروغیرہ یا انقا قا آپ نے وہاں جمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے یا بیٹھے جیسے کہ غار توروغیرہ یا انقا قا آپ نے وہاں خمان ماز پر حمی۔۔ ۱

اس سلسلے میں یوسف السد ہاشم الرفاعی نے لکھا ہے کہ "متبرک مقامات جمال کا

سی آئندہ صفحات میں چند لوگوں کا ذکر بخرض تردید کیا گیا ہے جو بدعات کے قائل و فاعل ہیں۔ مثلا یوسف السید ہاشم الرفاعی محمد علوی عباس اور محمد امین کردی۔

توسل اور دعا متبول ہونے کی امید ہوا زفتم مُساجد اور مقابر وغیرہ کا قصد کرنا شرعا جائز ہے۔ " (۴۸)

مجرعلوی عباس نے اپنی آلیف ''فی رحاب الیت الحرام ''میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی جائے ولادت کے بارے میں تکھا ہے کہ ''الله تعالی نے الشیخ عباس قطان مرحوم رکیس عاصمہ مقدسہ (مکہ مرمہ) کو توثیق بخشی کہ جلالتہ الملک عبدالعزیز کی خصوصی اجازت سے اس گھر کی دوبارہ تغییر کی جبکہ وہ بالکل منہدم ہو گیا تھا' اور لوگوں کو اس کی پرواہ تک نہ تقی ۔ اور اس میں ایک عظیم لا بریری ''مکتبہ مکہ مرمہ ''کے نام سے قائم کردی گئی جو عام لوگوں کے استفادہ کے لئے کھلی رہتی ہے۔ اور یہ سب اس مناسبت سے کیا گیا جو اس مکان کے لئے کھلی رہتی ہے۔ اور یہ سب اس مناسبت سے کیا گیا جو اس مکان کے لئی تھا۔ دیم)

اسی ندکور کتاب میں مصنف نے ایک عنوان قائم کیا ہے "کمہ کرمہ اور اس کے اطراف میں واقع مساجد اور آثار" پھراس کے ذیل میں جائے ولادت نبوی سیدہ خدیجہ کا مکان "حضرت علی بن ابی طالب کی جائے ولادت وار ارقم بن ابی الارقم ' غار حرا اور غار تور کا تذکرہ کیا ہے۔ مولف کا اندا زیہ ہے کہ وہ ان مقامات کولوگوں کے لئے نمایاں کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ ان کی زیارت کریں اور تیمک حاصل کریں جو کہ محابہ کے اسوہ و سیرت کے بالکل ظاف ہے۔

محمدا بین کردی کہتے ہیں کہ ''عام لوگوں کا دستور عمل کہ اولیاء کی چو کھٹوں اور تابوتوں کوچوہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ تیرک مقصود ہو۔'' ، ۸۲٪

کچھ بریلوی مشائخ کا کہنا ہے کہ برکات کے حصول کے لئے قبر کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اولیاء کی قبریں شعائز اللہ میں سے ہیں جن کی تقظیم کا تھم دیا گیا ہے۔"(عمر) خلاصہ بیر کہ اہل بدعت کے ہاں حصول تیرک کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے جو ہالآخر

٣٠٠ الردالمحكم المنيع ص ٥٥

ه في ماب اليت الحرام م ٢٦٣

الله النقشبنديي ص ٥١

سم البريلوية عقائدو تاريخ ص ١٣٣

شرک تک پنچتا ہے۔ جیساکہ قبروں پر جانوروں کا ذیح کرنا 'ان کے گرداگرد پھیرے لگانالینی طواف کرنا 'ان میں مدفون لوگوں سے مدد ما نگنا وغیرہ۔ جیساکہ ہم مختلف اسلامی ملکوں میں جا بجا ''قبور اولیاء ''کے نام سے منتشر مقامات پر دیکھتے ہیں۔

اس حقیقت سے انکار نہیں کہ تمرک عبادت ہے۔ اور اس کی تغمیل صاحب شریعت سے ہی مل سکتی ہے۔ اور اس میں غلو اور تجاوز ہر گزجائز نہیں۔ درج ذیل نفاصیل لماحظہ ہوں۔

ا- میچے بخاری میں "دحفرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ حجرا سود
 کے پاس آئے اور فرمانے لگے۔ میں جانتا ہول کہ تو محض ایک پھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نفصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہو تا تو ہر گز پوسہ نہ دیتا۔"

امام ابن جرر اس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت عرائے قول میں یہ اشارہ بے کہ امور دین میں شارع علیہ السلام کی بات ہی قابل قبول ہے اور جن باتوں کی حقیقت معلوم نہ ہو سکے ان میں بھی سرتسلیم خم ہونا چاہئے۔ اور اتباع نبی کا یہ ایک اہم اصول و قاعدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بھی قابل اتباع ہیں خواہ ان کی حکمت معلوم نہ ہو۔ (۸۸)

۱- این وضاح موان بن سوید اسدی سے روایت کرتے ہیں کہ میں امیرالمومنین عرفی بن الحطاب کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ ایک صبح ہم نماز فجرسے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ لوگ ایک راستے پر جا رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کد هرجا رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ امیرالمومنین! یمال ایک مبجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمال ایک مبد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمال ایک بار نماز پڑھی تھی۔ تو یہ لوگ وہال نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عرف نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ بھی اسی طرح ممراہ ہوئے۔ وہ اپنے انبیاء کے آثار و نشانات کے در پے ہوئے انہیں عبادت گاہیں بتالیا۔ اگر کمی کو انفا تا ایسے مقامات پر نماز کا وقت ہوجائے تو وہال نماز پڑھ لے ورنہ اپنی راہ لے اور قصد اوع میں ادھر کا رخ نہ کرے۔

اس طرح کی ایک روایت معرور بن سوید سے بھی منقول ہے۔ (۸۹/

س۔ مندامام احمد بن طنبل میں عمر بن عبدالر علن بن حارث بن بشام سے معقول ہے کہ ابو بھرہ خفاری حضرت ابو جریرہ سے طلح جبکہ ابو بھرہ کوہ طور سے واپس آرہے تھے۔ حضرت ابو جریرہ سے نے پوچھا کہ کمال سے آرہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ کوہ طور سے آرہا ہوں۔ میں نے وہاں نماز پڑھی ہے۔ اس جواب پر ابو جریرہ سے نہمارے جانے سے بہلے اگر میری ملاقات ہو جاتی تو تم نہ جاتے۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے۔ آپ نے فرمایا۔

لَا تُشَدُّ اللَّهِ حَسالٌ إِلَّا إِلْسَى ثَلاَ قَةِ مَسَساَّجِدَ- ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَا تُشَدُّ اللّ

مَسُجِدِیُ هٰذَا وَالْمَسُجِدِ الْلَّقُصٰی (90) "تعی مساحہ کے علاوہ کی اور کی طرفہ

"تین مساجد کے علاوہ کسی اور کی طرف پالان نہ کیے جائیں۔ (لینی سنرعبادت نہ کیا جائے)مجدحرام 'میری بیر مبجداور مبجدا تصی۔"

سم۔ طبقات ابن سعد میں حضرت نافع سے مردی ہے کہ پچھ لوگ بیعت رضوان والے درخت کی زیارت کو جاتے اور وہاں نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو انہیں سخت "نبیہہ کی اور درخت کے کامنے کا تھم دیا۔ چنانچی کاٹ دیا کیا۔ (۹۱)

۵۔ ابن وشاح کتے ہیں کہ امام مالک میں انس اور دیگر علامینہ تباء اور احدی علاوہ دیگر ملامینہ تباء اور احدی علاوہ دیکھیے تھے۔

وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ سغیان ثوری رحمہ اللہ بیت المقدس تشریف لے مسئے اس میں نماز پڑھی لیکن دیگر آٹا روغیرہ کے درپے نہ ہوئے۔ اور نہ ہی ان میں جاکر نماز پڑھی۔ اور کیی دستور عمل ہے دیگر علاء متبوعین کا۔ حضرت و کیع بھی بیت المقدس آئے اور حضرت سغیان کے عمل سے تجاوز نہ کیا (۹۳)

٢- سنن الي داؤدكي روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا-

ی مند احر-۲رید فیخ البانی مند الله نے ارواء الفیل سرس ۱۳ میں اسے حس کما ہے۔ اور بید مدیدہ معین میں بھی ہے۔

افی البقات - ار ۱۰۰ اور به اثر می ب- ملاحظه بو مرویات فروة الحدیبیه مل ۱۳۷- کتاب البدع- ابن دضاح - ۲۳ مسلم معدر فدکور-

· لَا تَـجُعَلُوا بُيُوتَكُمُ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبُرِى عِيْدًا وَصَلُوا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلَا تَكُمُ تَبُلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمُ (93)

> "این گرول کو قبرستان اور میری قبر کو میله گاه نه بناؤ- اور جمه پر صلاة (دردد) پرها کرد- تمهاری صلاة (دردد) تم جهال بهی بو مجمعے پنجا دی جاتی ہے۔"

بلاشبہ زیارت کی نیت کے علاوہ قبروں پر جانا دعا اؤر برکت کی خرض سے ہی ہو آہے۔
اور لوگ بالعوم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہاں جاکردعا کرنا زیادہ افضل ہے۔ اور سجھتے ہیں کہ یہ
جگہ قبولیت والی ہے۔ یقیتا یہ طرز عمل ''ا تعخاذھا عیدا'' یعنی میلہ گاہ بنانے میں شامل ہے۔
عالا نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو میلہ گاہ بنانے سے روکا کیا ہے تو دیگر قبریں
بطریق اولی ممنوع ہو کیں۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کمناہے کہ اگر کوئی ہخص کمی نی یا بزرگ کی قبر ہماز پڑھنے
کی نیت سے گیا کہ وہ جگہ مبارک ہے تو اس کا یہ عمل اللہ و رسول کے معارض 'اسلام کے
خلاف اور نئے دین کی ایجاد ہے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ مسلمانوں کا اجماع ہے
اور دین رسول اللہ کا اہم مسئلہ ہے کہ قبر کے پاس ٹماز خواہ وہ کسی کی بھی ہو' اس میں ہرگز
کوئی نعنیات نہیں 'اور نہ ہی اس جگہ کی کوئی اہمیت ہے۔ البتہ اس میں گناہ کا شراور ضرر
خلاور ہے۔ (۱۹۳)

یخ الاسلام مزید لکھتے ہیں ......کہ غار حرا' غار تور' کوہ طور' نعل نی پر بنی ہوئی ممارت' یا مقام ولاوت نبوی' یا مقام بیعت عقبہ وغیرہ مقامات جو انبیاءو صالحین کی طرف کسی طرح منسوب ہیں' امت کے لئے کسی طرح جائز نہیں کہ ان کی زیارت اور وہاں جا کر نماز دغیرہ کا قصد کریں۔ اور اس میں کوئی خفا نہیں کہ اگر یہ عمل مشروع و مستحب یا کار تواب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لوگوں کو اس کی خبردیتے' خود ان کا شوق کرتے' محابہ کو تعلیم فراتے اور پھر محابہ کرام بھی ضرور جانتے ہوتے اور اپنے بعد آنے والوں کو ان سے مطلع کرتے۔ جب ان معزات نے اس جانب کوئی توجہ نہیں کی تو معلوم ہوا کہ یہ اعمال لوگوں

T+64

و سن من المان و مند الله في الله في الله على كما ب- ملاحظه مو مج سنن الى داؤد ار ١٨٨٣ وسنن الى داؤد

من اقتفاء المراط المتنقيم م ٣٣٧

کے خودا بجاد کردہ بدعت ہیں۔ جنہیں سلف صالح نے عبادت 'طاعت یا تقرب الی اللہ شار نہیں کیا۔ توجو محض ان اعمال کو عبادت 'طاعت اور تقرب کردانتا ہے وہ ان صالحین کے طریقہ پر نہیں ہے۔ اور اس نے ایسادین بنایا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا۔ "(۹۵)

طریعہ پر سی ہے۔ اور اس سے ایسا دین بڑایا ہے، س اللہ سے ادن میں دیا۔ (دہ)

الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی اعظم ملکۃ عربیہ سعودیہ حدا اللہ تعالی نے ان تمام
قلکاروں کی تردید کی ہے جنہوں نے بعض اخبارات کے ذریعہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ آثار رسول
کا احیاء کیا جانا چاہئے۔ مثلاً سفر بجرت کا راستہ 'ام معبد کے خیمہ کی جگہ 'اوروہ مقامات جمال
جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ مفتی صاحب حداد اللہ نے واضح فرمایا
کہ یہ عمل ابتدا ہوگی ان مقامات کی تعظیم کی اور بعد ازاں وہاں دعا اور نماز وغیرہ کی۔ اور یہ
ذریعہ ہے شرک کا! (۹۷)

ایسے تمام مقامات جمال رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دوران سفر محض القاقا نماؤ پرهمی ہے اور اس کا کوئی خصوصی قصد نہیں فرمایا تو ان کا تنتیج یا دہاں نماز کا اہتمام اور ان جگہوں میں تقرب الی الله نه مقصود اسلامی ہے نه مشروع دینی۔ خواہ وہ مقام بدر ہویا مقام بیعت رضوان یا خیمہ ام معبدیا کوئی اور!!!

#### ایک اعتراض اور اس کاجواب

صیح بخاری میں وارد ہے کہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو ایک انصاری اور بدری صحابی ہیں 'ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کما کہ ''یا رسول اللہ! میری نظر خراب ہوگئی ہے اور میں اپنی قوم کا امام ہوں۔ جب بارش آتی ہے اور وادی میں پانی آجا تا ہے تو میں ان کے بال مسجد میں نہیں جا سکتا کہ انہیں نماز پڑھا سکوں۔ میرا ول چاہتا ہے کہ آپ میرے بال تشریف لائیں اور میرے غریب خانہ میں نماز رحمیں تاکہ میں اس جگہ کو اپنے لئے جائے نماز بنالوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان شاراللہ میں آوں گا۔ ''

هيد القصاء العراط المتنقيم من ١٩٢٣-٢٢٦ الله المحرور فآدي ومقالات ابن باز ١٩٢٣-٢٣٦

حضرت عتبان میان کرتے ہیں کہ اگلے دن جب سورج اونچاچ ہے آیا تو رسول اللہ صلی

الله عليه وسلم حضرت ابو بكر صدايق كى معيت ميں تشريف لائے۔ آپ نے اندر آنے كى اجازت چاى اور ميں انہيں گھر كے اندر لے آيا۔ آپ اندر آئے اور بيٹے نہيں بلكه دريافت فرمايا كه آپ كمال پند كرتے ہيں كه ميں نماز پڑھوں؟ ميں نے گھركى ايك جانب اشاره كرديا۔ چنانچه آپ صلى الله عليه وسلم كھڑے ہوئ الله اكبر كما ہم نے ہمى صفى منالى آپ نے دوركعت نماز پڑھائى اور سلام كما۔ (الحدیث) (۹۹)

اس قصد میں حضرت هنبان رضی الله عند کا رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اپنے کم میں نماز پڑھنے کی درخواست اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ لیکن ان میں جائے نماز سے تیم کے لینا ہر کڑ مقسود نہیں۔ بلکہ ان کا مطلوب یہ تھا کہ بارش وغیرہ کے عذر کی وجہ سے جب مبحد میں حاضری مشکل ہوا کرے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کھر میں نماز پڑھ کران کے لئے عملاً یہ جواز مہیا فرما دیں کہ بوقت ضرورت کھر میں نماز باجماعت جائز اور مسجے ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کے کھرکی اس مجد کا افتتاح فرمائیں۔

یی وجہ ہے کہ امام بخاری تے اس حدیث پر یہ عنوان قائم کیا ہے وہ کھرول میں مساجد کا بیان اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے اپنے کھری مجد میں باجماعت نماز پڑھئی۔ "اور یہ امام بخاری کی نقہ اور ان کا وقتی استباط ہے۔ اور متعمود یکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے یہ خابت فرمادیں کہ عندالحاجت کھر میں جماعت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ایک دو سرے محالی حضرت براؤ نے کیا تھا۔ اور ان پر انکار نہیں کیا گیا۔ جبکہ یہ زمانہ تشریع ہے۔ اس واقعہ میں ایک دو سرا احمال ہد بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی صحیح ست متعین فرمادیں کیونکہ اگر کسی غلطی کا احمال ہوا بھی تو بذریعہ وتی اس کی ضمیح کردی جائے گی۔

آگر اس جگہ سے تیمک مقصود ہو آتو یقیباً حضرت متبان بن مالک کے بعد ان کے وار مین اور دیگر لوگوں میں یہ جگہ بطور تیمک معروف رہتی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ اور آپ کے بال مبارک محابہ میں ایک دوسرے کو خطل ہوتے رہے۔ اور ان کا مقصود بھی ان اشیاء سے حصول تیمک ہی ہو آتھا۔

ين ميح بغاري مع الفتح ار ١٧٠٠

البتہ ہو عمل حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامهائے نماز کا تتب اور قصد کیا کرتے تھے اور وہاں جا کر نماز بھی پڑھتے تھے تو ان کے عمل میں اس بات کا اشارہ ہر گزنہیں ہے کہ وہ اس مخصوص جگہ کے متبرک ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے۔ بلکہ ورحقیقت ان کا مقصود اقداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا۔ اور یہ بھی معروف ہے کہ ابن عمرضی اللہ عنہ میں اتباع رسول کا جذبہ انتمانی حد تک تھا۔ اور یہ بھی معروف ہے کہ ابن عمرضی اللہ عنہ میں اتباع رسول کا جذبہ انتمانی حد تک تھا۔ (۹۸)

اس کے ساتھ ساتھ سے بھی قابل غور ہے کہ انہوں نے ان مقامات پر نماز پڑھنے کی غرض سے بھی خصوصی سفرنہ کیا تھا۔ بلکہ اس قدر ہے کہ جب بھی مدینہ مکہ کے در میان سفر کرتے تو انہی مقامات پر پڑاؤ ڈالنے کی کوشش کرتے جماں جماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اُور ان مقامات پر نماز کی اوائیگی جماں جماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی محض حصول ثواب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اقتداء کی وسلم نے نماز پڑھی محض حصول ثواب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اقتداء کی غرض سے متنی۔ نیز ان کے علاوہ دیکر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم المجھین میں سے کسی نے میں اس انداز سے بیہ مبالغہ آرائی نہیں کی کہ کہیں کسی فتنہ میں بی نہ جتلا ہوجا تیں۔ جیسا کہ تجی اس انداز سے جرمنی اللہ عنہ کا طرز عمل بیان ہوا ہے۔

اور یہ بات تو کس سے بھی مخفی نہیں کہ خلفاء اربعہ اور دیگر بے شار صحابہ کرام نے مکہ مدینہ کے درمیان کتنے ہی سفر کیے اور کسی سے بھی یہ شابت نہیں ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے آثار کا قصد کیا ہو کہ وہاں جاکر کے نماز پڑھیں' دعا ہی کرلیں۔ اگر انہوں نے ایساکیا ہو تا تو بالعرور اس کی خبرہم تک پٹنچتی جیساکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل ہم تک پٹنچا ہے۔

مننیه مرسب بید مسئلہ واضح ہو چکا ہے کہ محابہ کرام نے اجماعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامهائے نماز کا قصد نہیں کیا۔ اس کا اطلاق ان مقامات پر ہر گز ہر گز نہیں ہو تا جمال جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصدا وعمدا نماز پڑھتے تھے۔ مثلا طواف کے موقع پر مقام ابراہیم کے پیچے 'یا ریاض الجنہ میں ستون معنف کے پاس 'یا منی میں مسجد خیف وغیرو۔

الم سيراعلام النبلاء- سرساا وما بعد-

مقام ابراجیم ۔۔۔ جمتہ الوداع کی تغییل روایت جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اس میں وارد ہے کہ .۔۔۔۔ طواف عمل کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کی جانب تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت کی۔

وَاتَّخِذُوا مِنُ مَّقَامِ إِبُوَاهِيُمَ مُصَلِّى "اورمقام ابراہیم کوجائے نمازیناؤ۔"

یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی آواز بھی بلند فرمائی ناکد لوگ س لیں۔ تب آپ

نے مقام ابراہیم کواسے اور جیت اللہ کے درمیان کیا اور دور کعت نماز پر حی- (۹۹)

صحابہ کرام اس عمل میں بینی مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے کیونکہ وہ سیجھتے تھے کہ بیہ موقع ومقام مطلوب و مقعود ہے اور سنت میں واخل ہے۔ اور رسول اللہ نے آیت کریمہ کا مفہوم عملی طور پر واضح فرمایا اور بیہ مجی ارشاد فرمایا کہ " طریقتہ جج مجھ سے اب سیکھ لو۔ شاید آئندہ جج نہ کرسکوں۔ " (۱۰۰۱)

الغرض مقام ابراہیم کے پیچے دور کعت مناسک عج کا حصہ ہے۔

ریاض الجنت --- اور معربوی میں ریاض الجنت کے حصد میں درمیانی ستون کے پاس مجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔

معی بخاری میں ہے کہ پزید بن ابی عبید کتے ہیں کہ میں حضرت سلقہ بن اکوع کے اساتھ مجد نبوی میں آ تا تو وہ مصحف والے ستون کے قریب نماز پڑھے۔ میں نے پوچھا "اے ابو مسلم! میں ویکتا ہوں کہ آپ کوشش کرکے اس ستون کے قریب نماز پڑھتے ہیں؟" تو انہوں نے جواب ویا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ کوشش کرکے اسی کے قریب نماز پڑھا کرتے تھے۔ (۱۰۱)

مسجد خیف ۔۔۔ منی میں مجد خیف کے بارے میں روایات وارد ہیں کہ اس میں ستر

ه جبته النبي صلى الله عليه وسلم - ازالشيخ عجمه ناصرالدين الالباني م ٥٨ ثنه جبته النبي صلى الله عليه وسلم - ازالشيخ عجمه ناصرالدين الالباني م ٨٢ ١٠ جبته النبي صلى الله عليه وسلم - ازالشيخ عجمه ناصرالدين الالباني ص ٨٢

نبول نے نماز پر می ہے۔ (۱۰۲)

اور انبیاء کا مسلسل بالانقاق اس میں نماز پڑھتا اس عمل کے مشروع ہونے کی دلیل ہے اور یہ کہ نہ فضیلت والی ہے۔ لیکن پھر بھی واجب کسی نے نہیں کما۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے ہی صحابہ نے جج کیا محراس میں نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ نے کسی پراعتراض نہیں فرمایا۔

فصل دوم

# تبرک سے لئے ممنوع او قات

ماہ رمضان'شب قدر اور جعہ کے دن کا تذکرہ ہو چکا کہ یہ مبارک او قات ہیں۔ اور ان او قات بیں برکت کا حصول اللہ تعالیٰ کے ذکر اور روزہ وغیرہ کے مشروع عمل ہے ہی ممکن ہے۔ اگر ان او قات بیں غیر شرمی اور ناجائز اعمال کے ذریعے برکت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ صفارت ایجاد بندہ برحت کملائے گی۔

اگر کوئی مخض عید اور جعہ کے دن کو روزہ کے لئے خاص کرنا ہے اور چاہے کہ اس عمل سے برکت حاصل ہوتو یہ ہرگز جائز نہ ہو گا کیونکہ یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔

اوریہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی وقت معین میں برکت کا حصول عین حباوت ہے اوروہ محض اتباع شریعت میں بی ممکن ہے۔

توجو لوگ اپنی دانست سے پھھ ایام و او قات از قتم میلاد رسول 'یوم معراج' یوم جرت یا یوم بڑر و فیرہ کا اہتمام کرتے ہجرت یا یوم بڑر و فیرہ کا اہتمام کرتے ہیں وہ بہت بڑی فلطی پر ہیں۔ بدعتی اور عالی قتم کے لوگ اس خرموم تیرک ہیں از حد جمثلا ہیں۔ پھھ نے تو یمال ملک کمہ دیا کہ وہ رات جس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوے وہ لیا القدرسے بھی افضل ہے۔ (۱۰۳)

یوسف ہاشم الرفاعی نے لکھا ہے کہ سنت حسنہ کی مثال وہ اجماعات ہیں جو مخلف مناسبات سے مسلمان منعقد کرتے ہیں۔ مثلا سال ہجری کی ابتداء 'میلاد مصطفیٰ 'ذکر معراج' یوم فتح مکہ اور یوم غزوہ بدروغیرہ کہ ان اجماعات میں دین کی خیرو مصلحت ہے۔ (۱۰۴)

غالی اور بدعتی لوگوں کا بیہ طرز عمل دین میں ٹئ اپنج اور بدعت ہے۔ جو تطعی طور پر دین و شریعت کا حصہ نہیں ہے۔اس لئے کہ۔:

اولا : اگر ان او قات میں اجھاع اور کسی طرح کی عبادت بغرض تیرک دین کا حصہ ہوتے یو بالعمور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں امت کو بتا کر جائے۔ جبکہ دین تو کھل ہوچکا ہے۔ فرمایا

\* ﴿ أَلْيَوُمَ ٱكُ مَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَاَتُمَمُتُ عَلَيُكُمُ نِعُمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسُلَامَ دِيْنًا﴾ (المائده آيت: 3)

"مج میں نے تہمارے لئے تہمارا دین کمل کردیا اور تم پراپی لعت تمام کردی-اور تمارے کے اسلام کوبطور دین پند کیا۔"

مشہور مفسراہام ابن کیٹراس آیت کریمہ کی تغییر میں لکھتے ٹیں کہ اس امت پر اللہ ا تعالیٰ کی یہ عظیم ترین فعت ہے کہ ان کا دین مکمل کیا گیا۔ انہیں کسی اور دین کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی نبی و رسول کی احتیاج ہے۔ اسی لئے اسے خاتم الانبیاء بنایا اور جن وانس کی طرف مبعوث کیا۔ تو طال وہی ہے جے وہ '' حلال قرار دیں۔ اور حرام وہی ہے جے وہ حرام بتلائیں۔ اور دین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو اور جو کچھ بھی آپ نے فرمایا وہ عین حق ہے بلا ریب بچ ہے اور اس میں کوئی شک وشبہ یا جھوٹ نہیں۔ اور نہ ہی اختلاف کی کوئی مخوائش! (۵۰)

ثانیا ؛ اگر مبتدعین کے اصول پر منعقد کئے جانے والے مخصوص اوقات وایام کے اجتماعات میں تیرک ہوتیں' اور رسول اجتماعات میں تیرک ہوتی اون اوقات کی عبادات دین و شریعت کا حصہ ہوتیں' اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مطلع نہ فرما جاتے تو نعوذ باللہ خائن قرار پاتے ہیں۔اور بقیقاً وہ

سن الردا لحكم .... از الرفاي

هنه تغیرابن کثیر...۳ر۳۳

اس سے بری ہیں۔ جب کہ آپ کی امت کے بھترین منتخب افراد محابہ کرام نے ججتہ الوداع کے موقعہ پر عرفہ کے متعلق واضح شمادت کے موقعہ پر عرفہ کے عظیم الشان اجماع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح شمادت دی تھی۔ آپ کے لوگوں سے پوچھا تھا۔ کہ بتاؤ میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تو کیا جواب دو گے ؟ تو حاضرین نے بیک زبان جواب دیا۔

دی اور اپنا فرض بخوبی ادا فرمادیا۔" پیر آپ نے اپنی شهادت کی انگلی آسان کی طرف اٹھائی اور پیرلوگوں کی طرف اشارہ میں میں اور میں میں میں اور میں میں میں ایک میں میں میں ایک میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں م

کیا۔اے اللہ!تو کواہ ہے۔اے اللہ!تو کواہ ہے۔(۱۰۹)

الله : آپ صلى الله طبيدوسلم كَا فران مبارك ہے۔ مَنُ عَمِلَ عَمَّلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمُونَا فَهُوَرَةٌ (107)

مبوكوتى ايهاكام كرے جو جمارے طريقہ كے خلاف موتووہ مردودہ۔"

امام بخاری معزت عبداللد رمنی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ "جمترین کتاب الله کی کتاب سے۔ سب سے افضل طریقہ محر صلی الله علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے برے کام دین میں نئی باتیں ایجاد کرنا ہے۔ اور جس چیزسے تنہیں ڈرایا جارہا ہے (یعنی

قیامت)وہ آیا بی جاہتی ہے۔ اور تم غالب سیس آسکتے۔(۱۰۸)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا۔ "میںنے تنہیں واضح سپیدی میں چھوڑا ہے اس کی رات اور دن دونوں برا بر ہیں۔" (۱۰۹)

یہ اور اس فتم کی دیگر بے شار احادیث دین میں ایجاد بدعات کی نفی و تردید اور ان کے باطل ہونے پر دلیل ہیں۔

النه تجته النبي صلى الله عليه وسلم ... از يشخ مجمد نا صرالدين الالباني حففه الله ص ٣٣

ن مج بخاري مع الفتح .. ١٦ ١٢ ٢

۸ کے میج بخاری مع الفتے .... ۱۲۱۲ ۲۱۲

الله مديث حس- مح ابن اجه الالباني ارا سنن ابن اجه-٥

اہل برعت نے تاریخ اسلامی میں پیش آنے والے بعض واقعات کی مناسبت سے جو اجتماعات گرر کھے ہیں اور عقلی انچ سے انہیں خوب اچھا اور بھتر قرار دے لیا ہے ان سب کی نہ کورہ احادیث میں تردید وانکار ہے۔

رابعا : اگر ان مناسبات اور ان او قات میں جلسہ ' جلوس' اجتماع اور عبادات میں برکت ہوتی تو صحابہ رسول اللہ اور خیرالقرون کے لوگ انہیں ہرگز ترک نہ کرتے۔ حالا نکہ خیر کی تلاش میں وہ سب سے زیادہ حریص ہوتے تھے۔ اور ایسے عمل میں قطعا خیر نہیں ہوسکتی جو ان صالحین کا طرز عمل نہ رہا ہو۔ جیسا کہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ:

"رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں ایک وعظ فرمایا۔ وعظ ایسا تھا کہ اس سے آئکھیں بہ پڑیں اور دل کانپ کانپ گئے۔ ہم نے کما۔ یا رسول اللہ! یہ تو کویا الوداعی تھیجت ہے۔ تو آپ ہمیں مزید کیا ومیت فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہیں نے متہیں اس سپید واضح راہ پر چھوڑا ہے کہ اس کی رات بھی دن کی مان ہے۔ کوئی اذلی مراہ ہی اس سے بحک پائے گا۔ اور جوتم میں زندہ رہا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تو تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی معروف اختلاف دیکھے گا۔ تو تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی معروف سنتیں اختیار کئے رہنا۔ انہیں اپنی ڈاڑھوں سے مضبوط بکڑے رہنا۔ امیر کی اطاعت اختیار کرنا۔ آگرچہ وہ کوئی عبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ مومن تو تکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی مانٹر ہوتا ہے اسے جدھر چلایا موسی کے بی پڑا ہوں کے بات جدھر چلایا جائے چل پڑتا ہے۔ ۱۱۔ ۱۱۰

شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كابيان

امام صاحب میلاد رسول پر اجتاع و غیرہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سلف نے بیر کام نہیں کیا جب کہ اس کی کوئی ضرورت نہ تھی اور نہ ہی کوئی مانع تھا۔ تو آگر بید عمل

ال مج ابن ماجه از فيخ محمدنا صرالدين الالباني ارس سنن ابن ماجه مديث ٣٣

خالعتا خیر ہوتا یا اس میں خیر کا پہلورائج ہی ہوتا توسلف رحمم اللہ اس کار خیر میں ضرور سبقت کرتے ہوتا ہوت کی سے براہ کرتے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ ہم سے براہ کی سال اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے تھے۔ نیکی اور بھلائی کے کامول میں ہم سے براہ کر حریص تھے۔ (۱۱۱)

خامسا: تاریخی حقائق۔۔یہ اجماعات جو مخلف تاریخی واقعات کی مناسبت سے قائم کے جاتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے ذریعے ہمیں برکت حاصل ہوگ ان کی ابتداء بدترین فرقے باطنیہ نے کی ہے۔ اور یہ تاریخ میں بنوفا کمیسین (۱۴۲) کے نام سے معروف اور بنو عبید القداح کی طرف منسوب ہیں۔

امام سيوطي في ايف " تاريخ الخلفا" ميس لكما بكر:

' میں نے اپنی اس کتاب میں عبید سین کے کسی خلیفہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیونکہ ان کی امامت صحیح نہ تھی۔اور اس کے درج ذیل اسباب ہیں۔

ا۔ یہ لوگ غیر قرایش تھے۔ جاتل لوگوں نے ان کا نام فاطمین رکھ چھوڑا ہے۔ حالا نکدان

کا جداعلی مجوسی تھا۔ قامنی ابو بر بیاقلائی بیان کرتے ہیں کہ القداح عبید اللہ کا دادا جو ممدی کے لقب سے معروف ہوا مجوسی تھا۔

امام ذمی کتے ہیں کہ اہل شخیق کا اقال ہے کہ عبید الله الممدى علوى نہ تھا۔

٧- دوسرى اہم دليل بيہ ہے كہ ان كے اكثرا فراد زنديق اور خارج از اسلام ہیں۔ان میں

🔾 بعض لے علی الاعلان انبیاء کوسب و شتم کیا۔

○ بعض نے شراب کو حلال مروانا۔

O بعض نے اپنے لئے مدے کرائے۔

ان میں رافعنی خبیث قدربے کم درج کے ہیں۔ یہ کینے لوگ محابہ کرام کو گائی کا عظم دیتے ہیں۔

الله اقتفاءا لعراط المشتقيم ٢٩٥

الله القول الفصل في تحكم الاحتفال بمولد خير الرسل م ٢٣٠

تواس قتم کے لوگوں کی بیعت قطعا درست نہیں۔اور نہ ہی ان کی امامت صحیح ہے ہے۔ انہوں نے ہی میلاد رسول منانا شروع کیا۔اس فعل میں حب رسول کا کوئی شائبہ تک نہیں۔ ہلکہ دین بگا ژنے کے لئے انہوں نے یہ بدعات دین میں داخل کردیں۔ قاضی ابو بکریاقلانی کہتے ہیں:

"الممدى عبيدالله خبيث بالمنى تعا- ملت اسلام كوختم كرنے كه در ك تعا- علاء و فقها كو اس نے قتل كرايا۔ آك مخلوق خدا كو راه حق سے بحثكانا آسان رہے۔ چنانچه وه اپنے اس منصوبہ ميں كسى حد تك كامياب بھى رہا۔ اس كى اولاداس كى راه پر چلى۔ جنهوں نے شراب و زناكوجائز قرار دیا۔ اور رافضى عقيده كى اشاعت كى۔"

امام ذہبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔

" مدى كا ينا القائم اين باپ سے برم كر زنديق تھا۔ اس ملحون نے على الاعلان انبياء كو كالياں يكيس۔"

تو کون ہے جو ایسے لوگوں کی افتدا کرے گایا ان کے متعلق خوش فنی میں مبتلا ہو کہ انہوں نے اچھے کام کئے۔ یا یہ سمجھے کہ ان کے اغراض و مقاصد پیندیدہ تنے۔

ساوسا : ان اعمال میں عیسائیوں کے ساتھ مشاہت ہے۔ حالا تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال و افعال سے بہت سختی سے منع فرمایا ہے جن میں ان کے ساتھ مشاہت ابت ہوتی ہو فرمایا۔

مَنُ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ

"جو کسی قوم کی مشابهت اختیار کرے وہ ان ہی میں ہے ہے۔" (۱۱۲)

اور علاء امت كا اجماع ہے كه كافرول كى مخالفت از حد ضرورى ہے۔ فيخ الاسلام ابن تيمية " في عظيم الثان كتاب "المجيم" من يه مسئله في عظيم الثان كتاب " قضاء ألمراط السمتنيم مخالفته اصحاب المجيم" من يه مسئله نمايت تفصيل سے واضح كيا ہے۔

الله تاريخ الحلفاء لليوطي مس ١٠٥٠

سل منداحد ار ۹۲ مع الباقي حفد الله في ارواء الفيل ۵ روواي اح مع كما ب-

عیسائی ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رسول کا میلاد مناتے ہیں۔ انہوں نے مسے علیہ السلام کے احوال زندگی کے او قات کی مناسبت سے عبادات مقرر کرر کھی ہیں۔

امام ابن القيم من التي في المام ابن تيميات نقل كيائ كدان سے بوچها كياكم ليات القدريا ليلته المعراج ميں سے كون كافضل ہے؟

تواس کے جواب میں فرمایا۔ کہ مسلمانوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ معراج کی مطنون رات کو قیام و عبادت کے لئے مخصوص کریں اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی نے اس رات کو کسی طرح کی فضیلت دی ہے۔ بالخصوص لیلتہ القدر پر۔۔۔نہ ہی صحابہ کرام یا تابعین عظام سے یہ منقول ہوا ہے کہ انہوں نے عبادت یا دیگر امور کے لئے معراج کی رات کو خاص کیا یا اس میں کوئی مخصوص ذکرا پنایا۔ اس لئے تواس رات کی تیمین نہیں ہو سکی۔ باوجود بیکہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فضائل میں سے ہے۔ اس کے باوجود اس رات کی تخصیص مشروع نہیں نہ ہی اس جگہ میں کوئی خاص شری عبادت ہے۔ بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراجس میں وی کی ابتداء ہوئی اور نہ ہی عبادت سے پہلے آپ وہاں جاتے رہے بعد از نبوت آپ نے اس کا رخ نہیں کیا اور نہ ہی صحابہ بیت کے کہ میں رہے اس جانب سکے۔

ایسے بی نزول و می کا دن یا وہ جگہ اور وقت کسی عبادت کے گئے مخصوص شیں۔ اور جو مختص ان او قات اور مقامات کو ان نسبتوں سے عبادت کے لئے خاص کرے گا وہ اہل کتاب کے مشابہ ہو گا جنہوں نے مسیح علیہ السلام کے احوال زندگی کے او قات کو اپنے لئے عید اور مواقع عبادات بتالیا۔ جیسا کہ ان کا یوم ولادت یا یوم سمیدوغیرہ۔ (۱۵)

سابعا : مخصوص واقعات والے اوقات سے تیرک کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے ہے۔ اور اس نسبت بیدانداز عبادت وغیروا فتنیار کرنا غلویس شار ہو گا۔ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ الفاظ یوں ہیں۔

. لَا تُطُرُّوُنِيُّ كَمَا اَطُرَتِ النَّصَارِ لِي اِبُنَ مَرُيَمَ فَإِنَّمَا اَنَا عَبُدٌ فَقُولُوا عَبُدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ (116)

هلك زادالمعاد ازامام ابن التيمٌ ار ١٥٤ وما بعد

۳۴ مندامام احدین منبل ار ۲۳ میج بخاری کتاب الانبیاء ۳۸ باب ۸۸

#### "جمعے ایسے نہ بدھاؤجسے عیسائیوں نے ابن مریم کو صدسے بدھا دیا۔ میں توبندہ ہوں مجھے اللہ کابندہ اور اس کا رسول ہی کما کرد۔"

ثامنا : ان ندکورہ اجماعات میں جو ان ایام سے مربوط کئے گئے ہیں ان میں الی الی میں ہو عات خرافات مردو زن کا اختلاط بلکہ اس سے بھی بردھ کر مشرکانہ اعمال کا ایسا مظاہرہ ہو تا ہے جو کسی بھی صاحب خبرسے مخفی نہ ہوگا۔(۱۱۷)

ال مسلم كي تفيدات ك لئة ورج ذيل كتب ورسائل كا مطالعه مفيدرب كا-

١- كتاب المدخل \_\_\_\_ ابن الحاج

٢ - الابداع في مضار الابتداع --- على المحفوظ

س القول الفصل \_\_\_ انساري

س حوار مع الماكلي \_\_\_\_ابن منيع

۵۔ الردالقوی۔۔۔۔التو یجری

٧- تحكم الاحتفال بالموالدا لنبوية وغيرها --- ابن باز

۷- السن والمبتدعات ----

۸ الانساف فها قبل في المولد من الغلووالا جحاف --- الجزائري - مدالجزائري - مدالجزائ

٩- "تنبيه الغا فلين عن إعمال الجا ملين --- ابن النحاس-

## اؤلیاءوصالحین اوران کے آثارہے تبرک

محررسول الله فداہ ابی وای کی ذات مقدس سے برکت کامستلہ بیان ہو چکا ہے اور بید
تفصیل بھی کہ صحابہ کرام آپ کے آب وضو کی کے جم کہ بید، بال کباس اور دیگر
متعلقہ اشیاء سے تیرک لیا کرتے تھے۔ اور یہ محالمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ
خاص ہے۔ دیگر کسی بھی صالح و بزرگ کو ان پر ہرگز قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ خواہ کے
باشد ..... خلفاء راشدین عشرہ میشرہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات محترمات کو یہ مقام و
مرجبہ حاصل نہیں تو کسی دو سرے کا کیا کہنا؟ اور جس کسی نے اولیاء و صالحین کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کیا ہے اس نے بہت بردی غلطی کی ہے۔

اس مسئلہ میں سب سے اہم دلیل خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ ہ کرام کا طرز عمّل ہے اور کسی سے بھی یہ خابت نہیں ہوا کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر عمر عثمان یا علی رضوان اللہ علیم الجمعین کے پہینے کو بطور تیرک استعال کیا ہو۔ یا ان کے کپڑوں وضو کے پانی ' لعاب دھن یا دیگر متعلقہ چیزوں سے تیرک حاصل کیا ہو۔

تنمرک ایک طرح کی عبادت ہے' تفصیل ذکر ہو پچکی' اوریہ عمل انسان اجر و ثواب کی خاطر ہی کر سکتا ہے۔ خیر کا منبع اللہ تعالی کی ذات جل جلالہ ہے اور عبادت ساری کی ساری ا تباع رسول اور توقیف پر مبنی ہے۔

اگر غیررسول کی ذات ہے تیمک جائز ہو یا تو انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے بھترین چنیدہ لوگ صحابہ کرام تھے۔ تو حضرات تابعین ان کے ساتھ بیہ عمل اختیار کرتے اور ایسے ہی صغار تابعین اپنے سے پہلے بزرگ علاء کے ساتھ بیہ وطیرہ اپناتے جب ان صالحین کی جماعتوں کی جماعتیں ایسے کاموں کے نہ کرنے پر متفق اور مجتمع ہیں تو یہ دلیل ہے

کہ بیہ عمل غیرمشروع اور ناجائز ہے۔

امام شاطبی کلیسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے کسی بھی خلیفہ وغیرہ کے ساتھ کوئی ایسا عمل افتیار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے برسھ کراور کون افضل تعاب نے ساتھ میہ کام نہیں ہوا۔ اور نہ ہی عمر رضی اللہ عنہ جو ابو بکڑ کے بعد افضل ترین ہے۔ ایسے ہی حال اور علی پیرعلی التر تیب تمام صحابہ کرام امت میں ان سے برسھ کر کوئی دو سرا افضل نہیں ہے تو کسی ایک شخص سے بھی صحیح معروف سند کے ساتھ میہ ٹابت نہیں ہو سکا کہ کسی تیمک لینے والے نے ان سے اس انداز کا تیمک حاصل کیا ہو۔ بلکہ وہ لوگ تو اپنے ہم قول و قتل میں اتباع وافتدا کے ہی قائل وفاعل تے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہو تا۔

خلاصہ بیہ کہ ان بزرگان دین کا ان کاموں کے ترک پر کلی اجماع ہے البتہ بیہ مسئلہ

قابل بحث ہے کہ انہوں نے یہ کام کیوں چھوڑا؟ تواس کی دووجہ ممکن ہیں۔

اول : اختصاص ۔ یعنی مقام نبوت کا یہ لازی تقاضا ہے کہ خبرد برکت جس طرح کی مجمی مطلوب ہو آپ کی ذات مقدس اس کی جامع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طا بڑا و باطنا نور (بدایت) سے ۔ تو جس نے بھی آپ ہے کسی طرح کا نور چاہا اسے وہ مل کیا۔ کسی امتی کے لئے یہ خصوصیت نہیں ہے۔ الا یہ کہ وہ نور افتذاء وا صنداء سے فیض یاب ہوا ہوجو اللہ نے تو فیق وی در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ و حال کو کہنچ پائے ۔۔۔ یا اس کے قریب ہی ہو جائے ۔۔۔ مال ہے۔ تو یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔

جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چارے زیادہ شادیاں کیں۔ ایک خاتون نے ایخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حبر کردیا اور آپ نے اسے قبول فرالیا۔

زوجات محترمات میں مساوات آپ کے لئے واجب نہ تھی۔ وغیر ذلک۔ توان دلا کل کی روشن میں واضح ہے کہ آپ کے بعد کسی کے لئے بھی جائز نہیں کہ اس سے اس طرح کا تیرک حاصل ہو۔ اگر کوئی دعوی کرتا ہے تو اس کی افتدا بدعت ہوگی جیسا کہ چارہے ذائد شادیاں بدعت اور حرام ہیں۔

دوم : ہوسکتا ہے کہ انہوں نے خصوصیت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا اعتقاد تونہ

ر کھا ہو گرسد ذریعہ کے اصول پر اس کام کا دروا زہ ہی بٹر ر کھا ہو کہ کمیں اسے سنت لا زمہ ہی نہ قرار دے لیا جائے۔ جیسا کہ سابقا اتباع آٹا رکے باب میں نہ کور ہوا۔

سوم ی یا بید اندیشہ محسوس کرتے ہوئے کہ لوگ ایک حد کے پابند نہیں رہتے اور حسول برکت میں اپنی جمالت سے از حد تجاوز کرجاتے ہیں اور معظم شخصیت کو اس کے اپنے مرتبہ ومقام سے اس قدر اونچا کردیتے اور اس میں ایسے ایسے نضا کل کا عقیدہ گھڑ لیتے ہیں جن کا اصل حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہو تا۔ اور ہی تیمک اصل عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اس عمل سے احرّاز کیا۔ جیسا کہ بیعت رضوان والا در خت جڑ سے کٹوا دیا تھا۔ اور تاریخ سے ٹابت ہے کہ سابقہ امتوں میں بتوں کی پوجاکا بنیا دی سبب یمی تیمک ہی تھا۔ تو دور اندیش عمر رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ آج تو یماں نماز پڑھی جا رہی ہے تو کل کال اس کی عبادت ہونے گئے گی اور کسی کی تعظیم جب حدسے بڑھتی ہے تو ہمی شمرات لاتی سے۔

حلاج اور اس کے مرید۔ تاریخ طبری کے ذیل میں الفرغانی نے لکھا ہے کہ حلاج کے مریدوں نے اس کے پیشاب کو بھی بطور مریدوں نے اس سے تیمک لینے میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ اس کے پیشاب کو بھی بطور تیمک اپنے جم پر طبح تھے۔ اس کے براز کو بطور بخور (خوشبو) استعال کرتے اور حدیہ ہوئی کہ اس کو اللہ تعالی کا مظرر قرار دے دیا۔

ولا بہت ! اگرچہ بظاہراس کے پچھ آثار بھی ہوتے ہیں لیکن یہ مخفی معاملہ ہے جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ کسی کو ولی سیجھنے لگیں مگر در حقیقت وہ ولی نہ ہو۔ یا ممکن ہے وہ کسی شعبرہ بازی کا مظاہرہ کرکے خود ولایت کا مدعی بن جائے اور اس کا بیہ خرق عادت شوشہ کرامت ہو ہی نہ بلکہ جادواور طلسم وغیرہ کی کوئی شخی ہو۔

عام لوگ توجادو اطلسم اور کرامت میں فرق نہیں کر سکتے اور وہ ایسے لوگوں کو ولی اور بزرگ سجھنے لگ جاتے ہیں جو در حقیقت اس مرتبہ کے ہوتے نہیں اور ایسے لوگوں کے مرید بن جاتے ہیں جو قابل اتباع نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کی افتدا و اتباع سرا سر کمراہی ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ ان علاء سلف نے فساد فی الدین کے فتنہ سے بیخے کے لئے نہ کورہ تیرک وغیرہ سے احرّا ذکیا ہو۔ خواہ اس کی کوئی اصل ان کی نظریں ثابت شدہ بھی ہو۔ تو بادی النظریس سے دو سری وجہ بمقابلہ پہلی کے زیادہ الرج معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک علمی قاعدہ ہے کہ "مروہ تقرب و نعنیات ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئ ہو وہ ایک حد تک امت کو بھی حاصل ہوتی ہے آ آئکہ خصوصیت رسول کی کوئی دلیل مل جائے۔"

تاہم پہلی وجہ بھی ایک دوسری جت سے رائے ہے اور دوبیہ کہ ان تمام بزرگوں کاعدم ترک پر اجماع واتفاق ہے۔ تو اگر میہ لوگ جواز کے قائل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پر عمل بھی کرتے یا کم از کم بعض حالات میں بی عمل پیرا ہوتے۔ ان کے ترک کی دھہ ما تو:

۱۔ اصل شریعت پر ثابت قدمی ہے۔ ۲۔ یا علت منع کا ثبوت ہے۔(۱۱۸)

# ابن رجب منبلی متحقیق

المام مختق ابن رجب حنبلي رحمه الله حديث مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَمِنْهُمُ كَلَّ شُرَحَ كرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

كذلك المبالغة فى تعظيم الشيوخ و تنزيلهم منزلة الأنبياء هو منهى عنه و الله المالغة فى تعظيم من الشيوخ و تنزيلهم منزلة الأنبياء كمقام رين المالغة كراني المياء كمقام رين المالغة كراني كرا

حضرت عمر اور دیگر کچھ محابہ و تابعین سے اگر کوئی فض دعا دغیرہ کا مطالبہ کرتا تو وہ اسے ناپند کرتے اور فرماتے۔ 'کیا بھلا ہم نی ہیں؟'' تو ان کا بیہ قول اشارہ ہے کہ بیہ مقام و مرتبہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔

محابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثارے تو تیمک لیتے تھے۔ لیکن آپ میں ان کا ایسا کوئی عمل طابت شیں۔ اور نہ ہی آبعین کرام 'محابہ کرام کے ساتھ باوجود ان کے عالی مرتبہ ہونے کے ایسا کوئی اندا زانیاتے تھے۔ المختصر بچا ہوا کھانا 'جموٹا پانی 'وضو کا پانی '

ملك الأعضام للثالمبي مس ٨ وما بعده

بال یا دیگر اشیاء سے تیمک صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔

اوریہ تمام چیزیں۔ بعد از پیفیر۔ مریدوں اور ان کے پیروں و بزرگوں دونوں کے لیے بہت بڑے فقتے کا باعث ہیں۔ اور میہ غلو بدعت کی راہ کھولیا ہے بلکہ بہا او قات شرک تک نوبت جا پیچتی ہے۔۔۔۔ اور میہ نتائج ہیں یہودونصاری اور مشرکین کی رسوم و رواج اپنانے کے۔۔۔۔جن سے امت کوروک دیا گیا ہے۔۔۔۔

ا کسن کی روایت ہے۔

إِنَّ مِنُ إِجُلَالٌ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسُلِمِ وَالسُّلُطَانِ الْمُقُسِطِ،

وَحَامِلِ الْقُرُانِ غَيْرَ الْغَالِيُ فِيُهِ وَالْجَافِيُ عَنْهُ

الله تعالیٰ کی جلالت شان کے اقرار واظهار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان درج ذیل افراد کی عزت کیا کرے۔

ا بوزهامسلمان۔

۲- انعاف پرور حاکم۔

س صاحب قرآن جو حدسے برجنے والا غالی یا اس سے اعراض کرنے والا نہ ہو۔

غلولینی حدسے تجاوز عیسائیوں کا خاصہ ہے اور چھالینی علم ہوتے ہوئے اعراض اور بعلی یہود کا دمف ہے اور جمیں اعتدال و توسلہ کا امر دے کر امت وسلے کالقب دیا گیا۔ گیا۔

# سلف صالحين كي احتياط

حضرت انس رضی الله عنه 'امام سفیان توری اور امام احمد وغیرهم رحمهم الله اپنی حد سے زیادہ تعظیم سے روکا کرتے تھے۔ امام احمر فرماتے۔ "میں کیا ہوں کہ میرے پاس آتے ہو؟ جاؤ حدیث رسول لکھو! "جب کسی قتم کا سوال کیا جا آ تو جواب دیتے۔ "بھئی علاءے دریافت کرو! "اگر زہد و ورع کا کوئی مسئلہ پوچھ لیا جا آ تو کتے۔ "میرے لئے تو حلال و جائز نہیں کہ اس بارے میں اپنی زبان کھولوں۔ اگر بشرز ندہ ہوتے تو کچھ فرماتے۔" ایک بارا خلاص کے بارے میں کھے یہ چھاگیا۔ "فرایاکہ ذاہرین کے پاس جاؤے آم کیا بیں کہ ہمارے پاس آئے ہو! ایک بارا یک فض آیا اور اپنے ہاتھ امام صاحب کے کوئوں سے چھو کے اپنے مند پر چھر لئے۔ امام صاحب از حد ناراض ہوے اور فرایا۔ گذال سے سیماتم نے یہ کام! اور (۱۱)

### قصه دانيال

 مور فراتی التی التی التی الت میں نے پوچھاکہ تہاراکیا خیال ہے کہ وہ کون فض تھا؟ کما کر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دانیال کے نام سے مشہور تھا۔ بیل نے پوچھا۔ کیا اندازہ ہے کہ وہ کتنا عرصہ پہلے فوت ہوا ہوگا۔ کما کہ تین سوسال پہلے۔ بیل نے پوچھا کہ آیا اسکے جم بیل کوئی تہدیل ہی ہوئی تھی؟ تنایا کہ نہیں۔ صرف کدی کے پاس سے پکو بال متأثر تھے۔ انہیاء کا کوشت نہ زنین کھا سکتی ہے اور نہ در ندے!"

مید قصد مهاجرین وافعار کا عمل واضح کردها ہے کہ ان حضرات نے اس کی قبر تک مم کر دی۔ ٹاکہ لوگ کسی فتنہ میں جٹلانہ ہو جائیں۔ ہزرگوں کی شخصیات یا ان کی قبروں سے حمرک کا اٹھار آئی سے بدھ کراور کیا ہو سکتا ہے!(۱۴)

فائی و بدعتی لوگوں کا جموٹے تھے کمانیاں بیان کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک کمانی بید بیان کی جاتی ہے کہ امام احمد نے امام شافعی کی قیص کا دحوون پیا تھایا بید کہ امام شافعی نے امام ابو منیفہ کی قبرے حمرک لیا تھا دغیرہ۔

الشیخ ابو بکرالجزائری حقد اللہ نے ان من گھڑت قصوں پر بہت خوب لکھا ہے کہ:
ان جلیل القدر ائمہ پر اس قتم کے جموث افترا بائد هنا کو کر درست ہوسکتا ہے؟ اللہ کی
فتم! میہ ہرگز درست نہیں۔ میہ وہ دجل و فریب ہے جس کے ذریعے میہ لوگ اپنے مزعومہ
شرک کے جواز کی دلیل وحود ڈنا چاہتے ہیں۔ قبول کی مجاوری قبول کا مسح و طواف ان پر
امیجاڑاور چادریں چڑھانا مساحب قبرے استفادہ و سوال ان کے نام کی نذر و نیاز اور ذرئ و فیرو کے لئے ان جموٹ بودے واقعات کو دلیل بنانا چاہتے ہیں۔ اور اس سب کھ کے متیجہ
فری بی ان کی اپنی مخصیت اسید مونی اور ولی سے پردے میں حبرک قرار پاتی ہے۔ اور

الله الكام الراوالمع في ١٠٠٠

صاف کیا اور پھراپنے منہ اور جم پر پھیرلیا۔ یہ نتیجہ ہے "تیرک کی دعوت" کا۔ اور جو نہ مانے اس کو دکا فر" کہنے کا یا یہ کہ بیہ لوگ وہانی ہیں "کا فرجیں 'اولیاءوصالحین کے گتاخ ہیں!

## سيديوسف الرفاعي كي توهرافشاني بھي س ليس

وکمیا بید مناسب ہے کہ ہمیں شرک کی تهت دی جائے' یا چیٹریاں ماری جائیں' تیز تر چی نگاموں سے دیکھا جائے کہ بیہ آثار ہی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی' منبز' محراب' قبر کی گھڑگی وغیروسے برکت حال کرنا چاہیج ہیں؟"

قارئین کرام! خدا لکتی کہیے۔ کیا یہ خالص را نسبت کی پکار نمیں جو برجم خویش البید الرفاع کی کے منہ سے لکل رہی ہے۔ وہ لوگ تو ان آنا رپر اوندھے پڑتے اور وہاں توحہ و ندبہ کرتے ہیں۔

یہ مخص اپنی پہلی بات بمول کیا اور نعوذ باللہ شرک وصلالت کا دائی بن بیشا۔ یہ جاہتا ہے کہ محا نظان حرم ان فریب خوردہ لوگوں کے لئے میدان کھلا چموڑ دیں۔ قبر رسول کو رسول کے اپنے فرمان کے برعکس عبادت گاہ اور و ٹن بنادیں۔ مالا تکہ وہ تو یہ بیکارت بیکارت اپنے اللہ سے جا ہے۔

ٱللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ قَبْرِي وَثَنَّايُعْبَدُ

"اے اللہ! میری قرکوبت ندینانا کہ اس کی بوجا ہونے گا۔"

ان کا خیال ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دیوارے دے مارا جائے "اس فض کو عقیدہ شرعیہ کی جماعت اور اس کا وفاع بہت پرالگا ہے۔ وہ یہ چھتے چھتے ہوش ہوا جا آ ہے کہ تم زائرین کو عراب مجد نبوی "منبر نبوی "اور اس کی دیواروں کو مسح کرتے کی اجازت کیول نمیں دیے ہو "کیول منع کرتے ہواور کیول ڈانے ہو۔ کیا یہ آفار نبی نہیں ہیں؟ جناب رفاعی آپ فلط کتے ہیں "کمال ہیں یہ آفار نبی طیہ السلام یہ منبراور کھڑی ترکول نے جناب رفاعی آپ منظم کا باتھ لگا تک شیرہ شد بالک ہے "تم ہے اللہ کی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باتھ لگا تک شیرہ شہران کس چیزے حمرک لین آپ کا قدم یا آپ کا جم ان سے مس ہوا جناب رفاعی یہ مسلمان کس چیزے حمرک لین کا جم ان سے مس ہوا جناب رفاعی یہ مسلمان کس چیزے حمرک لین کیا ہے۔

حقیقی تیرک وان لوگوں کا مجر نبوی میں آجاتا ہی ہے۔ وہاں نماز پڑھنا ہے۔ رسول اللہ پر سلام کمنا ہے۔ صاحب رسول اللہ پر سلام کمنا ہے۔ ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ روافض کی شریعت تو ہے جر رسول اللہ کی ہر گز نہیں۔ روافض کے گماشتے اور ان بدعات و ضلالات کے مظاہرے فاکدہ اٹھانے والے شریبند ہیں۔ اللہ انہیں حق سمجھائے اور صراط متنقیم کی توفیق سے نوازے۔ اللہ انہیں حق سمجھائے اور صراط متنقیم کی توفیق سے نوازے۔ اللہ انہیں حق سمجھائے اور صراط متنقیم کی توفیق سے نوازے۔ اللہ انہیں حق سمجھائے اور صراط متنقیم کی توفیق سے نوازے۔ اللہ انہیں حق سمجھائے اور صراط متنقیم کی توفیق سے نوازے۔ اللہ انہیں حق سمجھائے اور صراط متنقیم کی اللہ انہیں حق سمجھائے اور صراط متنقیم کی توفیق سے نوازے۔ اللہ انہیں حق سمجھائے اور صراط متنقیم کی اللہ انہیں حق سمجھائے اور صراط متنقیم کی انہیں دور انہیں حق سمجھائے اور صراط متنقیم کی سمجھ کی سمجھائے کی سمجھ کی سمجھ کی سمجھ کی سمجھ کی کی سمجھ ک

مرشتہ صفات میں امام احمد رحمہ اللہ کا عمل نقل ہوا کہ انہوں نے اس شخص پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا جس نے ان کے کپڑوں کو چھوا اور پھڑا ہے منہ پر چھرلیا۔ یہ صحح واقعہ واضح کرتا ہے کہ عالی اور برعتی لوگ بخلاف حقیقت جھوٹی اور من گھڑت کمانیاں تصے بیان کرتے رہجے ہیں۔ بالفرض المحال آگر کسی عالم سے اس بارے بی کوئی بات صحح سند سے فابت ہو بھی جائے تو اجماع صحابہ و تابعین کے مقابلہ بیں اس کی کیا حقیمت ہوگ۔ کہ بیہ سلف المسالحین تو اولیاء و بزرگان دین کی شخصیات اور ان کے آفار سے تمرک کے قائل شین 'نہ المسالحین تو اولیاء و بزرگان دین کی شخصیات اور ان کے آفار سے تمرک کے قائل شین 'نہ بی انہوں نے ان اعمال کو اللہ تعالی کے رسولوں پر قیاس کیا۔ اللہ کے رسول تو معموم ہوتے ہیں۔ رسول کے علاوہ کوئی بھی ہواس کی بات قبول یا رو کا احتمال رکھتی ہے۔

مبتدعين كياليك دليل

ي اوگ اس آي كريم سے المع مزعوم جرك كى دليل پيش كرتے ہيں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمُ إِنَّ ايَةَ مُلُكِهِ اَنْ يَا تِيكُمُ التَّابُوتُ فِيْهِ سَكِينَةٌ مِّنُ رَّبِكُمُ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسلى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِيُ ذلِكَ لَآيَةً لَكُمُ إِنْ كُنتُمُ مُؤُمِنِيُنَ (البقرة – آيت 248)

الم تم مومن موتو!"

الم تم مومن موتو!"

الم تم مومن موتو!"

محرعلی المالکی نے اس آیت مبارکہ سے آفار صالحین سے تیرک لینے کی دلیل لی ہے۔ اس طرح کہ اس میں آفار صالحین سے نوسل کا تذکرہ ہے۔ اس کی محافظت کرنے کا ذکر ہے۔ اور یکی تیرک ہے۔

اس ولیل کا جواب : حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ انبیاء سے متعلق ہے دیگر لوگوں سے نہیں' اور سابقہ صفات میں بالتفسیل یہ واضح کیا گیا ہے کہ انبیاء کو دو سروں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

الشيخ حمود التويجري نے لكما ہے۔

کہ شریعت محربہ الی کائل شریعت ہے کہ اس نے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو کسی طرح بھی جائز نہیں کہ اس کے خالف احکام پر عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فلو و تجاوز حد سے منع فرمایا ہے۔ اور اس سے بیرے کراور کیا فلو اور تجاوز ہوگا کہ کوئی کام شرک کا ذریعہ ہے 'انمی میں سے ایک بزرگوں کی بقایا اشیاءیا ان سے منسوب آفار سے تیمک لینا ہے 'طلب خیراور دفع ضرر میں ان کا وسیلہ افتیار کرنا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے بانچ یوم پہلے ارشاد فرمایا:

" فبروار! تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء و صالحین کی قبوں کو سجدہ گاہ بنالیا۔ خبروار قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ میں تنہیں اس کام سے روکے جا رہا ہوں۔"

(صحیح مسلم- بروایت جندب بن عبدالله البجل رضی الله عنه)

امام نودی رحمہ اللہ ۔ شرح مسلم میں ڈکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یا فیرکی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے اس اندیشہ کے تحت روکا ہے کہ کمیں صاحب قبر کی مباللہ آمیز توقیرنہ شروع ہو جائے اور لوگ فتنہ میں نہ پر جائیں اور ممکن ہے یہ عمل کفرکا باعث بن جائے۔ جیسا کہ بست می سابقہ امتوں میں ایسا ہوچکا ہے۔

محین اور دیگر کتب مدیث بین جغرت عائشہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مرض بین جس سے آپ اٹھ نہیں سکے بین ارشاد فرایا تو اللہ یہودونصاری کولعنت کرے انہوں نے اپنے انہاء کی قبوں کومساجد بنالیا۔"

حضرت عائشة اور حضرت ابن حباس كى ايك دوسرى روايت كالفاظ اس انداز سے

پیں کہ آپ اپنی مرض کی اس اذبت ناک کیفیت سے دو چار سے اور بار بار اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ لیتے جب دفت ہوتی تو ہٹا لیتے سے۔ آپ نے اس کیفیت میں ارشاد فرمایا: ''اللہ تعالی یہود و نصاری پر لعنت کرے' انہوں نے اپنے انہیاء کی قبوں کو سجدہ گاہ منالیا۔ آپ کا مقصود ان کے طرز عمل سے متنبہ فرمانا تھا۔''

یہ احادیث مبارکہ دلیل ہیں کہ اولیاء و بررگان دین کے آثار سے تمرک حاصل کرنا ان کی قبروں اور ان سے منسوب مقامات ہم جاکر دعائیں مانگنا جائز نہیں ہے۔ کونکہ یہ ان کے بارے میں غلواور انہیں اللہ کے ساتھ شریک بنانے کا وسیلہ و ذریعہ ہے۔ اور ایسے تمام افعال و اعمال جو شرک تک پنچانے والے ہوں ان کا راستہ روکنا ہی وہ حکمت ہے جونی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کرای ذکورہ میں پنال ہے کہ "میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا یا انہیاء و صافحین کی قبروں کو مجد میں نہ بنالیا یا جنوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ان پر احت ہے

ديو-خلاصدكلام يدب كسورة البقره كى فدكوره آيت ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ... ﴾ مين اسطرح

کی کوئی دلیل نہیں جو آٹار مالحین اور ان کی متروکہ اشیاء سے حصول خمر یا دفع ضرر کے قسل کو فابت کرے۔

اكر كوئى اس استدلال يرمعرب تووه تين ناجائز باتول كامر تكب بنآب

ا بررگان دین کے بارے میں غلو ؛ اور بیشرک کا بت بوا ذریعہ ہے۔ اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس سے منع فرایا ہے۔

اللہ تقسیر بالرائے : بی صلی اللہ طبیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے کہ دہو قرآن کے بارے میں بغیر مالرائے کے دہو قرآن کے بارے میں بغیر علم کے بچھ کہتا ہے وہ اپنی جگہ آگ میں بنا لے "۔ یہ صدیث مند احم اسن الترزی ابن جریر اور بغوی رحم اللہ نے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے۔ اور امام ترزی نے اس کو حسن میچ کما ہے۔ اصحاب نی او رویگر اہل علم سے مروی ہے کہ وہ لوگ علم کے بغیر تغیر قرآن کے بارے میں بہت سختی کرتے ہے۔

سے متشابهات کا امتباع شعای اور جامل لوگ جو حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتے وہ اس طرز عمل سے گراہ ہوتے اور فتند میں پڑتے ہیں۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب

ا ﴾ فَامَّـا الَّـذِيْنَ فِـىُ فَـكُوبِهِمُ زَيْعٌ فَيَتْبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمُ الْبِعَاءَ الْفِصَّةَ وَ

إبُتِغَآءَ تَأُويُلِهِ

"وہ لوگ جن کے دلول میں کی ہے دہ فتنہ مہا کرتے آور وس مانی) تغیرو شرح کرنے کے لئے قطابہ آیات کے دربے ہوتے ہیں۔"

مصنف این ابی شید کی درج زیل می روایت بھی دلیل ہے کہ انھاء و صالحین کے آثار کا تنبع جائز نسی ہے۔

"معترت عمر رضی الله عند کو خر پیٹی کو لوگ بیعت رضوان والے ور فت کے پاس جاتے ہیں توانہوں نے اس کے کاٹ ڈالنے کا تھم دے دیا۔"

ای مصنف این الی شیدین عفرت بعرورین سویدگی روایت و سند می موی ب کدوری سویدگی روایت و سند می موی ب کدوری دیم عفرت عرا کے ساتھ سفرج بیں تھے۔ آپ نے نماز بین سورة الم ترکیف ... اور الدیاف قریش ... تلاوت کیس۔ ج سے واپسی کے موقع پر دیکھا کہ لوگ جلدی بین بیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ بتایا گیا کہ یمان ایک مجد ب وہاں رسول الله صلی الله طیه وسلم نے نماز پرمی تنی اور یہ لوگ بھی او مربی کا قصد کررہ بیں۔ قو حفرت عرا نے ارشاد قرمایا "ایل کی اس ایک ہوے کہ انہوں نے اپنا انہا و کا محد بتالیا۔ اگر افقا قاوباں کیا بات ہے ہی ہلاک ہوے کہ انہوں نے اپنا انہا و کے آفاد کو محد بتالیا۔ اگر افقا قاوبان نماز کا وقت آجائے تو پردو لیا کرور نہ کوئی نماز نہ پڑھو۔ یہ بے ظیفہ راشد کا طرز عمل اور الله اگر یہ تعظیم جائز ہوتی تو وہ ور خت کیوں کو اس مقام سے نہ روکتے جمال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پر حس تھی۔ ان لوگوں کو حضرت عرکے قول و قبل پر خود کرتا جاسے۔ اور یہ عروبی ہیں جن کے بارے بیس زبان نبوت سے یہ ارشاد جاری ہوا کہ محالیہ تعالی نہوت سے یہ ارشاد جاری ہوا کہ محالیہ تعالی نے عرک ول اور زبان پرحن رکھا ہے۔ "(۱۹۱۶)

فضل بن عباس ابو ذر اور ابو ہر رہ رہنی اللہ عنم سے اس موضوع کی روایات معقول ہیں۔ مجے ابن حبان کے الفاظ یوں ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانٍ عُمَرَ يَقُولُ

احر- تدى- ابن حان... أو صرت مدالد بن عر- تدى في كناب مديث من مح فريب

مند احد ادر این حبان کی روایت میں جو معرت ابو بررہ سے معول ہے اس میں معبر کے زبان اور ول "کاؤکرہے کہ ان پر حق بی جاری ہو تا ہے۔ معدرك حاكم اور ديكركت مي حضرت ابوزا سي يى بات معنول ب- حاكم الميت ہیں کہ یہ روایت ظرط تیمین پر می ہے۔ امام دہی نے تلخیص معدد ک میں شرط مسلم پر میح اجمه ٔ تندی ٔ ابن ماجه ، تاریخ تجیر بخاری اور معدرک حاکم میں حضرت حذیقه بن اليمان سے معقول من ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا۔ اِقْتَكُوا بِالَّذِينَ مِنُ بَعْدِي ٱبُوبَكُرِ وَعُمَرَ "ميرب بعد آلے والے دو معراب ابو برو عرائی بيروي كرنا-تندی نے کمایہ مدیث حس ہے۔ مام اور ذہبی کے مع کما ہے۔ مند احر سنن مج ابن حبان اور إمتدرك ماكم بين حفرت عماض بن ساريد رضى الله عدس موى ب ك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد ادمیری اور میرے برایت یافت خلفاء راشدین کے طریقہ کو لاؤم مكن رمنا وب معبوطي بلكدوا ومولك ساته بكرك ركمنا في نی باقوں سے بچا۔ ہرئی بات بدعت ہے اور ہریدعت مرابی ہے۔" تندى نے كماكديد مديث حن مج ب عاكم ابن عبدالبراور ذہبى رحم الله نے بمي مج

"بلافتك الله تعالى نے حق عرق كى زمان پر ركھا ہے وہ حق بى بول ہے۔"

الحظر كزشة مفات كى تغييلات بن يه واضح كيا كيا ہے كه انبياء كو چمو و كرديكر برگان واولياء كى هفيات اور ان ك آفار سے حمرك جائز نس ہے۔ كونكه اس كى كوئى شركى وليل وارد نس ہے ليز فلو ذموم ك شركى وليل وارد نس بنا كرنا ہے۔ يہ كانتيم شرك و بدهت كى صورت بن نظامے۔ يہ بت ذرائح كا رسته بنا كرنا ہے۔ يہ بت

ضروری ہے کہ تیمک حاصل کر نے والے کے حقیدہ کا تخط کیا جائے اور یہ کہ اس کاول اللہ تعالی ہے علاوہ کی اور چیز ہے نہ اٹکا رہے۔ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہی حقیقی ضار' نافع اور معلی ہے اور محترم و برزگ مخصیت کے وین کا شخط بھی اسی صورت میں ممکن ہے کہ کسی خوش فنی میں جنلانہ ہوجائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم المحین اس فتم کے دروا زوں کو بہت زیا وہ بند رکھا کرتے ہے۔

#### والله تعالى أعلم

الملك الدخته ازمرج- درج وَيَلَ بعض عادات اور رسوم جو ہمارے پاک وحد کے معاشرے بین عام طور پر رائج بین- ناجائز اور حرام حمرک کی واضح صور تین بین-کتاب تقویت الایمان از سید اسلیل شمید رحمد الله بین اس کی خوبصورت تفسیل ب- شا

🗀 ه محرم میں تعزبیہ یعنی قبر حسین کی شبیہ بنانا اور اس کی زیارت کرنا نذریں نیازیں چیش کرنا۔

ن حفرت خیین کے تھوڑے کی شبیہ میں محوزا نکالنا اور اس سے بھی انداز میں تیزک لیا۔

أشركيه نغوش والى الكوفهيال بمنتاب

الم تمول ياؤل مي لوب ك كرك والنا

امام ضامن باندهنا\_

🔾 انجو شيول بين مخلف پخرول مختق ' زمرد و فيره بين تبرك كا احتقاد ر كهنا

آیة الکری وغیره کی لوح مطلے میں ڈالنا' اس ضمن میں کتوریزات بھی شامل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جبوه شرکیہ ہوں۔ جبوه شرکیہ ہوں۔

ا کمروں دکانوں میں قرآنی لومات بھی تمرک کے لئے جائز نہیں۔ محض زینت کا سئلہ دیگر ہے۔

○ بچال یا بدول میں بیروں برو کول کے نام کی اپنے سروں پر الیس ر کھنا۔

الاوسيس مخطروبا عدمنا-

اداه بلتے ہوے صاحب قبر کودورے سلام کا اثبارہ کریا۔

Oم من شام موقعہ بموقعہ قوال ك نام سے مهيق اور كانے سنا سانا۔

اميت والے كريں تيج عالوي واليسوي روز كا كمانا بكانا۔

کمروں د کا نول میں اپنے پیروں بزرگوں کی تضویر ی الٹکانا۔

○خود ساخته بدعی اور شرکیه ذکر اور ورد افتیار کرنا۔

ن ترك كے لئے كالے يا سزوفيرور تك كے كرا بنا۔

الله پاک بدی افتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

#### مولانا احدرضا بريلوي كي مراحت

الل سنت عوام کی اکثریت مولانا احد رضا خال بریلوی کی مقیدت کین مجب مجاکمہ اس کے باوجود وہ محرم کی ان خوافات میں خوب دوق شوق سے حصد لیتے ہیں حالا تکد مولانا احرمنا احرمنا احران کو بیلوی نے بھی بان رسوات محرم سے منع کیا ہے۔ اور انہیں بدعت ' ناجاز اور حرام لکھا ہے اور ان کو دیکھنے سے بھی روکا ہے۔ چنانچہ ان کا فتوی ہے۔

" و تعزیه آ با دیکه کراعواض و روگردانی کریں۔ اس کی طرف دیکھنا ہی نہ چاہیے " (عرفان شریعت حصہ ول صفحہ ۱۵)

ان کامستقل رسالہ "تعربیہ داری" ہے اس کے صفحہ م پر لکھتے ہیں۔

" فرض چیڑو محرم الحرام کمراکل شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نمایت بایرکت محل عبادت بھر المحال ان بینودہ رسوم نے جا بلاند اور فاسقاند میلوں کا زماند کردیا "

" بیر کچھ اور اس کے ساتھ خیال وہ کچھ کہ گویا خود ساختہ تضویریں بعینہ حضرات شداء رضوان اللہ المعین کے جنازے ہیں"۔

" کچم ا تارا باتی توڑا اور دفن کردیہ - بیہ ہرسال اضاعت مال کے جرم میں دو دبال جداگانہ ہیں۔ اب تعزید داری اس طریقہ نا مرضیہ کا نام ہے قلعا" بدعت و ناجائز حرام ہے " صفحہ الر کلمنے ہیں۔

"تغزیه پر چرهایا بوا کھانا نہ کھانا چاہیے۔ اگر نیاز دے کر چرهائیں' یا چرها کرنیاز دیں تو بھی اس کے کھانے سے احزاز کریں۔"

اور منحد ۱۵ پر حسب ذیل سوال مجواب ہے۔

"سوال- تعزیه بنانا اور اس پر نذر و نیا ز کرنا مواکض به امید حاجت پر آری لٹکانا اور به نیت بدعت حنه اس کوداخل حسنات جاننا کیما گناه ہے؟

الجواب-افعال ذكوره جس طرح حوام زمانه مين رائج بين بدعت سندو منوع وناجائز بين"

ای طرح محرم کی دوسری برعت مرفیہ خوانی کے متعلق "موفان شریعت" کے حصہ اول صفحہ ۱۹ پر آیک سوال دجواب یہ ہے۔

السوال- محرم شريف من مرهيه خواني من شركت جائز بيا نسين؟

جواب ناجائزے وہ منای دمکرات سے پر ہوتے ہیں۔"

حرم کوسوگ کا ممینہ سمجھا جا تا ہے اس کے لیے بالعوم ان ایام میں سیاہ یا سزلباس پہنا جا تا ہے اور شادی ہیاہ ہے۔ شادی ہیاہ ہے۔ اینتاب کیا جا تا ہے اس کے متعلق مولانا احد رضا خال لکھتے ہیں۔

"عرم میں سیاہ سر کرے علامت سوگ ہے اور سوگ حرام"

"مسئله- كيا فرات بي مسائل ديل بي بعض سنت جماعت عشرة محرم بين نه تورونى پات بين نه جما او دية بين نه جما او دية بين كت بين بعد دفن رونى پكائى جائ ك-

(٢) اس دن مي كيرے نبيس ا تاريــ

(m) ماه محرم میں کوئی شادی بیاہ شیس کرتے۔

الجواب- تنزب باتی سوك بین اور سوك حرام ب"- (احكام شريعت حصد اول ص ٨٩)

قرآن و مدیث کی ان تفریحات اور مولانا احد رضا خال بربلوی کی توضیح کے بعد امید ہے کہ بربلوی ملاء اپنے عوام کی مح رہنمائی فرائیں کے اور حوام اپنی جمالت اور علاء کی خاموشی کی بنا پر جو نہ کورہ برعات و خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں یا کم از کم ایسا کرنے والوں کے جلوسوں میں شرکت کرکے ان کے فروخ کا سبب بنتے ہیں ان کو ان سے روکنے کی پوری کوشش کریں گے۔

وما علينا إلا البلاغ المبين

ماخوذا زماه محرم اور موبوده مسلمان - (م 10-12) تعنیف: محرم مافظ ملاح الدین پوسف - حفظه الله قل-(اضافه ازناش)

### فأتمه سناهم وخلامه

بحر الله بيمقاله اپنے اختام كو پنچا- بحث كے اہم نكات درج زيل ہيں۔

۔ سابقہ جاہلیت میں و بول اور ان کے مجاوروں سے برکت آیا "بی وہ عظیم اسب تھا کہ ان کی عبادت ہونے گئی ، چڑھاوے اور نذریں نیازیں دی جانے گئیں۔ گئیں۔

۲- اکثر روافض (شیعه) اور صوفیا کے شرک و بدعات میں جتلا ہونے کا بنیادی سبب بھی آثار صالحین' ان کے قبوراور ان کے محضی احوال سے متعلق زمان دمکان میں غلو کا اختیار کرنا ہے۔

سے مشروع اور جائز تیرک محض وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم سے ابت

سے بعض شخصیات اور کچھ مقامات اور او قات ایسے بھی ہیں کہ ان میں اللہ تعالی نے برکت رکھی ہیں کہ ان میں اللہ تعالی نے برکت رکھی ہے۔ تو اس برکت سے استفادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ طریقہ سے ہی ممکن ہے۔

۵۔ صالحین 'بزرگوں اور اولیاء کو تیم کے معالمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کرنا کسی طرح میج نہیں۔ یہ قیاس مع الفارق ہے۔ سلف صالح اور آبعین اس سے بیشہ گریزاں ہی رہے۔ آبعین اس سے بیشہ گریزاں ہی رہے۔

۲- کی جگہ یاوفت کی فغیلت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ اس سے تمرک
 بھی لیا جائے الایہ کہ اللہ کی شریعت سے ثابت ہو۔

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العلمين